ال عالى ما حل حاسه سدا وسردم عديد و ولدولوم بموت ولوم يبعث حيا 8,500 Statis we have مختدمیان مدادیقی مكندعه اشرحامعا متروز بوردود والو مقدقال الله جل حكمه احداً مسدده عديد الموم ولدو ميوت ولوم يبعث حبا سروي ميون ويوم يبوت ويوم يبعث حبا



محتدمیاں صدیقی

التر المدعمات المعان التر المعان المع

Marfat.com

# مذكره ولنيا عمدادرس كاندهاوي

مونن موننا محسمیاں مدلیق مولئیا محسمیاں مدلیق الله ملاہور الله مل

علم می تھے تماہ الور فکر میں انترف کی المال تھے تماہ الور فکر میں انترف کی المالی تھے تماہ الور فکر میں المرک الم

انسيصاحمدمدهي انسق

فَاطِرُ السَّنُواتِ وَلَا لَا يَمْنِ النَّانَ وَلِيّ الْمَا فِي النَّانَ وَلِيّ الْمَا فِي النَّانَ الْمُنْ الْمُ الْمُحْرَةِ وَتُوفِي النَّانَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْخِرَةِ وَتُوفِي النَّ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

1

آسانوں اور زمین کے بنانے واسے، تری میرا کارسازے۔ ویٹا میں بھی، اوراً خرت میں بھی، تو دا پنے نفسل وکرم سے) الیماکیجیوکہ وُ نیا سے جاؤں ا تو تیری فنسرمان بردار کی جالت میں جاؤں ، اور اُن نوگوں میں داخل برجاؤں جو تیسے دئیک بندے ہیں۔ عكس مخرم ولينا كلغرهوى

يبنى ادم قد انزلنا على كمريباسا يوام ي سواتلو ورستا ورباس التقوى ذلك غيرا ذلك من ايت الله كعلم مِنْ كُلُ ون مُ يَبِي المُونِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْتِنْكُمُ ون مَا ون المُعْتِنْكُمُ المُعْتِنْكُمُ المُعْتِنْكُمُ المُعْتِنْكُمُ المُعْتِنْكُمُ المُعْتِنِيْكُمُ المُعْتِنِينَكُمُ المُعْتَنِينَكُمُ المُعْتَنِينَكِمُ المُعْتَنِينَكُمُ المُعْتَنِينَكُمُ المُعْتَنِينَكُمُ المُعْتَنِينَكُمُ المُعْتَنِينَاكِمُ المُعْتَنِينِينَاكُمُ المُعْتَنِينَاكُمُ المُعْتَنِينَاكِمُ المُعْتَنِينَاكِمُ المُعْتَنِينِينَالِكُمُ المُعْتَنِينَاكُمُ المُعْتَنِينَاكُمُ المُعْتَنِينَاكُمُ المُعْتَنِينَاكُمُ المُعْتَنِينَاكُمُ المُعْتَنِينِينَاكُمُ المُعْتَنِينَاكُمُ المُعْتَنِينَاكِمُ المُعْتَنِينِينَالِعُ المُعْتَنِينَاكُمُ المُعْتَنِينَاكُمُ المُعْتَنِينِ المُعْتَنِينَاكُمُ المُعْتَنِينَاكُمُ المُعْتَنِينَاكُمُ المُعْتَنِينَاكُمُ المُعْتَنِينِ المُعْتَلِينِينَاكِمُ المُعْتَنِينِ المُعْتَا المتبطئ كما اخرج الوككمرس الجناح بنزع عنهما بهاسها ليريها سواتها اغان يرتكم هو وتبيلهم عَيْثُ لَا تَوْدَ فَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا النَّيْطِينَ أُولِياً وَلِلْوَاتِ لانوفون ٥ وإذ افعلوا فاحتله قالوا وعده فا عَلِيهَا أَبَاءِنَا وَاللَّهِ أَمْرَا عِلَا قَلْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللّلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى الْعَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّه

عكس تحريج ولنيا كاندمعلوى لطانون دمارت المرات سے مزت ابر الم صدائ كى جو تعنیات تكلی ہے ده بالكل قل رسي واقعى واقعود غارمين أنكى جان شارى قابل مير ازرا ماری کن فر بردنام دویا می میان از دویا می دویا می میان از دویا می دویا می می میان می دویا ول من موت عرفها بارته مع المراد برا الديم محمد الم كى ففيلت ديرس اور مجمع عام عمرك مبدات ادربكوان كسن تومين أمير راخي و است مودر التلق المبر آناق مي كورتت انخوت اليرفيلي ع بو مؤت مرين كي شان علت كو والح والو ادر الروندال بكوشرت قبوليت عاصل مرتا توابل العن

## عنوانات

| 14  | موتف              | مروب اوّل                             |
|-----|-------------------|---------------------------------------|
| 14  | حفرت فارى محرطتيب | كلمات طيبات                           |
| 41  | مولانامحستدمالك   | وشين لفظ                              |
| 49  |                   | وطن - بيدائش                          |
| 141 |                   | ئام ونسب وانبلائي حالات -             |
| ٣٢  |                   | نغسليم وترسبت -                       |
| 44  |                   | منطابه غلوم سهاران بورس               |
| 446 |                   | وارالعلوم ولوشدي                      |
| 40  |                   | تدري زندگي -                          |
| 44  |                   | حيدرآباد وكن مي قيام اوعلمي مشاغل     |
| 79  |                   | مالانعلوم ويوبندواسي بجنيب في التغيير |
| 44  |                   | ا خلاق وعادات                         |
| 01  |                   | صبروقناعست                            |
| ,   |                   | من گرتی                               |
| ar  |                   | اسفارج والادعرب                       |
| ON  |                   | لأم ورسي محمدت                        |
| 44  |                   | عسكمي آنار                            |
| 44  |                   | تعنيف وباليف                          |
| A4  |                   | تصانيعت كمانواع                       |
|     |                   |                                       |

| 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | متحده تومیت مے نظریے کی مخالفت ۔       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وستوملاسلامي كي تدوين بي حصته          |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سوشلزم اولاسسالم                       |
| YAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فروق مشعره أدب                         |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اساتنده اور بزرگوں کی نظری             |
| 44 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سم عصم علمار کی نظریں۔                 |
| YAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علمائے عرب کی نظر میں .                |
| 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سندمدسیشد                              |
| 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اساتذه                                 |
| 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نامور تلامنده                          |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علالت - وفات                           |
| Y4^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طب يوناني                              |
| 14.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سفرآ خرينت                             |
| 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تعزبيت                                 |
| p" 1 «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابل علم ووانش كاخراج عقيدت             |
| MAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | منظوم خراج عقيدت                       |
| r'r 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابلي مسحانت كاخراج يخسين               |
| 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "ا خرات                                |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | متحرميد ل كالأنتيد                     |
| add the same of th | الم يند كمتوبات.                       |
| man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بعثوطكومست كازوال اورمولئيا كاندهلوثى  |
| 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | و و رست ماروان اور سولانیا کا بر مفلوی |

## والدمرحوم كيمنام

اكرسياه ولم، داغ لالدزارتوام وكركت ومبيني مهيئ ارباغ توام

#### برادران وسيران

مولنيا محدادرسين كاندهلوي

## موليناما فطرمي اسماعيل كاندهادي كحصاب الكان

| مورد                       |                | •                              |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|
| ختران                      |                | دا) مانظر محرمين               |
| ا مست النير<br>ا مست النير | (4) -          | (۱) مولنيا ما فظ محمد درس      |
| سعيده                      | (A)            | دم) مولوی ما فظر محرانس        |
| مسعوده                     | (4)            | دبه، مولوی حافظ محرموسی        |
| صالحه                      | (10)           | ده، مولوی محدالیب              |
|                            |                | دا) مولوی زیرالاسلام           |
|                            | احترادگان      | اسمے ص                         |
|                            | ونحتران        | ا - مولوى مأنط محدثعان         |
|                            | ده) عاتشربگي   | ٧- مولنيا ما فط محديال         |
|                            | دم، معاوقه میم | ٣ - مولوى ما فظ محدميا ل مدلعي |
|                            |                | ٧ - مولوی فاری عرفتمان         |
|                            |                | ۵ - مولوی قاری عمرعران         |
|                            |                | ٧ - مولوى قارى محداحد          |

دا) ما مبراوكان كم متعلق الشاء الدائدة الوائين مي مخفرتعارت بيش كي جاست كا منه

#### نِلْسِينَ السِّينَ السِّينَ السِّينَ عِينَ السِّينَ عِينَ السِّينَ عِينَ السِّينَ عِينَ السِّينَ عِينَ السِّينَ

## حرف

جو نذکرہ مطابع کے لئے آپ کے انھوں ہیں ہے، وکسی پنیبرکا ذکرہ نہیں ایک عالم وین کا ذکرہ مادی خاکہ ہے۔ اور بھروہ بن ایک الیس سیدمی سادی خلیت کا جس نے اپنی زندگی کا پوراسفر بم ہمیں، آپ میں ،اور عالم لوگوں میں سطے کیا ،گم نام بہالاول اور جنگلوں میں اس نے اپنی زندگی کا ایک لمی بھی نہیں گزاراء ہم سے ،اور آپ سے اس کی فرندگی کا کرنی گرشت بخفی اوراو تھیل نہیں ۔اس کی علمی، علی ،فانگی ،اور عوامی زندگی ہوکی کرندگی ہوکی کرندگی ہوئی وراو تھیل نہیں ۔اس کی علمی، علی ،فانگی ،اور عوامی زندگی ہوکی کرندگی ہوئی کرندگی کا سے درمیان کی کرندگی کا سفر بوراکیا ۔

وہ میرے والد تھے استا و تھے ، مرتی تھے ، میری تمام ترذینی اور علی تربیت انہی کی رہان منت ، بلکہ انہی کی دعا وَل کا صدفہ ہے ۔ ان دعاوَل کا جووہ رات کے بے کوال سنائے میں ابنے فدا کے تھفور اس طرح وامن بھیلا کرا مگاکرتے تھے جیسے حقیقت اسلام کرنی چیزا بھی بارگا والہ سے ان کے باتھوں میں اُن گرے گی۔

عام طور برلوگ معروب شخصیتول کے ندکرے کھتے ہیں گر ندکرہ مکھتے وقت بر بھول میں جاتے ہیں کر ندکرہ مکھتے وقت بر بھول جاتے ہیں کرا کہ اور اکیے شخصی کی زندگی کوان لوگول کے سا شخصی کی زادر اکیس کے سوائخ زندگی سے آگاہ کرنا ہے حفول نے براہ ماست اس کوئنیں دکھیا، اُس کے انمال و انغال اُن کی نظر سے اوھیل ہیں، وہ اس کا الیہا سرایا تیاد کرنے ہی جب کا مملی زندگی سے تعسل تی بہت کم بڑیا ہے۔

بہت زیادہ بجیے مرکر و بھنے کی منرورت ہیں، گزشتہ دس نیدرہ سال ہی تھی جانے والی بعض حزات کی سوائح عمریاں میرے سامنے ہیں، اُن حفرات کو دیکھے، جانے ، اور بہجاننے والے لاکھوں افراد موجود میں، دہ تحضیتیں نہ تب اسلام کی ہیں اور نہ تبل سیے وہ اِس ور در اِسی عہد، اور اسی صدی کی ہیں کین اخیں ہیں کرنے کا انداز ہر گزالیا نہیں جیے وہ اِس ماحول نے اِسی دور اِسی عہد، اور اسی صدی کی ہیں کین اخیں ہیں کرنے کا انداز ہر گزالیا نہیں جیے وہ اِس ماحول نے اِسی دور ہیں زندگی گزاری، لوگوں سے استفادہ کی ہوگا کہ تھے ، اور اس کے ایک جھوکوکوں سے استفادہ کیا ، کچھوکو فائدہ ہم نیا یا، اُن کے اسا تذہ می تھے، شاگرد میں اور سے بڑھ کو کو کا کہ بین فرشتے کے دور ہیں میں بینی کیا، اور کہیں اور کے سے دور ایک میں اور کو کی کوششش کی۔

مذ جانے یہ روائ کیوں ہوگیا کہ جب کسی عالم وین اور بزرگ کا تذکرہ سکھتے ہیں آوائی کو بیشنے کی رہے ہے۔ ہوئے ہیں، اور کو بیشنے کرنے کے بین میں کھرے ہوئے ہیں، اور جن کے بغیراس کی زندگی ایک متحرک اور عامل انسان کی زندگی بنیں کہلاسکتی حقائق، واقعات اور وار وات کو اس کی فات سے فری لیا جا کہ ہے اور تمام ترکوشنٹ اس بات پر مزکز ہوجاتی ہے کہ افتی انفارت باتیں اس کی فات میں ثابت کی جائیں۔

حفرت مبنید بغدادی رحمهٔ النه کے ایک مربیہ نے ان سے پوتھا تھا کہ ، حفرت بارہ برس آپ کی فدست میں برسکتے گرائی نکس آپ کی کوئی کشفٹ دکرا ماست نہیں دکھی ۔! تومبنید بغدادی نے اس کور پواب وہاتھا ؛ یہ تباؤکر میرے اعمال دافعال میں کوئی بات اسوة رسول کے فعلات تونیس وکھی ۔!

طفیقت بی مرّمن کی مواج میں ہے کہ اس کی زندگی اسو ہ رسول کے مطابق ہو۔
بلاث برسرت کاری کا یہ ایک مایوں کن میلوہ ہے، آپ زیر نظر تذکرہ کو برصیں گے تو
مقینا محسوس کریں گے کہ اس میں اس طرح کی کا وہیں نہیں گئیں، اُن سے ملنے والے نظل میں کو وہیں۔
رکھنے والے انجیت کرنے والے ماختلات رکھنے والے اور معا طلات کرنے والے موجودیں۔

برمل تعمیر نے کی کوشش کی گئی ہے۔

برس بیروسی الم اختصار کے ایئے مغررت خواہ مول، در پرحقیقت یہ ہے کہ والدم حوم نے مفت صدی بیں جرکھے ،اور متبا کچھ علی دوئی کام کیا ہے ،اس پر کھٹا، اس کا کمل تعارف کوانا، بہ جند مبدیوں کا کام بنیں ،اس سے الئے وقت ،اور فرصت دوفوں کی مغرورت ہے ۔ یہ جند مبدیوں کا کام بنیں ،اس سے الئے وقت ،اور فرصت دوفوں کی مغرورت ہے ۔ یہ مختصر نظری آئے ، یاس کے بعد میں ایک ایسے نذر کے کم مفضل تعارف ہوگا ۔ کی ترتیب کا آغاز کروں گاجس میں ان کی عمی ،اور علی زندگی کا مفضل تعارف ہوگا ۔ میں نے اس بات کی بھی جر لور کوششش کی نہے کہ والدصا صب سے ماجھ مختلف تحرکوں اور مختلف علی تا دو مختلف علی دول اور مختلف علی کو مفال تعارف کا محرک کے مقال دول اور مختلف علی کو مفال تعارف کے مختلف تحرکوں اور مختلف علی مضاف کا محرک کے مقال دول اور مختلف علی مضاف کے مضاف کا مختلف کا مختلف کا دور کا ایسے ،ان کی خدمات کا محرک کے مضاف دل اور مختلف علی میں جن صفرات کا دور کا آیا ہے ،ان کی خدمات کا محرک کے مضاف دل

سے اعرات کیا جائے مرت ما حب تذکرہ کو مہرو بنا دیا ،اور تمام تحرکوں ،اور مہول کا مرکزی نقط اس کے قرار دینا ،علی مرابہت کے مترادت ہے۔
مرکزی نقط اس کو قرار دینا ،علی مرابہت کے مترادت ہے۔
مرکزی نقط اس کو قرار دینا ،علی مرابہت کے مترادت ہے۔
مرکزی نقط اس کے قرار دینا ،علی مرابہت کے مترادت کی این میں نداسکا ، حرف آن کے

دادم دوم کے اساتذہ دادریم عفر علی کا انجال تعاریت می اس میں نہ اسکا ، مون آن کے ور راکت فاکرنا پڑا۔ لیمن اس غیر معرفی جمال واضع فاریحہ با وجودان کا جوعمی رزیر تھا ہا۔ ہے، ور ریاکت فاکرنا پڑا۔ لیمن اس غیر معرفی انجال واضع فاریحہ با وجودان کا جوعمی رزیر تھا ہا۔ ہے، آسے بر سے طور طحوظ ارکھ اگیا ہے۔ میں زیر نظر خدکر سے میں طوظ چند میں اوں کا نشان دی کررا ہوں ،اب اس امر کا تھولات قارمین کے اتھ ہے کومی اُ ہے مقصد میں کس مذکب کا میاب ہوا ہوں ۔! ہر مال جی خدائے بزرگ و برتر نے یہ جند مسفے مصفے کی قونی تجنی ہے ، وہ ایک ما مع اور منی می کر و ترتیب و نے کی می بہت عطا فرائے گا۔

## كلمات طيبات

#### از: الحاج مولانا قاری محسد طبیب معاصب مهستم دارالعب گوم دیوبنید

تخفہ ، تو تخف ، اور وہ جی من اللہ مخف ، ظاہر ہے کاس کی علمت بی کی کام ہوسکتا ہے ، اور وہ میں من اللہ ولاست کی می علامت ہے جبراکہ قرآن مجد میں میہود کوخطاب وہ مرت ایک مخفی بی بیر وکوخطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے ، قل یا اُ یعا الذین خاد واان من عسم انکھ اولیاء للله

من دون الناس فتمنوو الموت ان عنتم صادقین 
زمن دون الناس فتمنوو الموت ان عنتم صادقین 
زمن نموس فی فیت می ولایت کی علامت ہے، اور اس لئے ہے کوئی تعالی ایک تحفر بہا یا ہے ۔ اور ولایت کا ملہ واسے زندگی کے بجائے موت کوزیا وہ لہند کرتے ہیں ، جب کی وجہ دوسری حدیث میں یہ بیان کی گئی ؛ ان الموت جسس تعبات الحبیب الی الحدیث ، موت ایک کی ہی جرحبوب کوجوب کی جوب کے بیاد تیا ہے ۔ توجہاں موت میں غرائی کے بیاد ہیں ، دہاں اس می خوش کا بیادی می تراہے کو مرف والاا نے محبوب فقی کے پاس چلا ما آ ہے ۔ اس موالاس موت ، خوش کا بیادی موت ، خوش کی بھی جیز مولی ۔

ہی جا ما الم کے بیاد ہیں ، دہاں اس می خوش کی میں جیز مولی ۔

برجیز میراس کی انبدار بھی فالم مسرت موتی ہے اور انتہا بھی فالم مسرت ہوتی ہے اور انتہا بھی فالم مسرت ہوتی ہے ا ولادت پرخوشیاں منانے ہیں کہ بیا فار مجاہے وندگی کا موت بھی خوشی کی جیز ہے کہ اس سے إنمام ہزا ہے فعمتوں کا -اس سے کہ موت فاطع نہیں ہے۔ بلکہ تم ہے جس مالت پر موت آتی ہے وہ مدکال ہوتی ہے۔

ابسوال به کی کی موت کانم کیوں کرتے ہیں۔ جعنیقت یہ ہے کہ موت ہو کہ موت ہو کسی کی خاندیں ہوتا اس کو خاندیں موت نفی ہو تو عام طور پر کہا کرتے ہیں کہ خلاسب کوالسی موت نفی یہ کرے ماکہ موت نفی ہے کہ نے کسی کا انتقال ہوگیا ، جمعہ کے دن ، ما ہو رمضان میں ، مثر ہے تدر میں ۔ نو خوش کا اظہار کرتے ہیں کہ بری اتھی موت ہے ، موت کی جہ بری کوئی فا کہا کرتے ہیں کہ بری اتھی موت ہے ، موت کی جہ بری کری فا کہا کہ اگر نبدہ اللہ سے جاسلے تو رہ کوئنی فا کی بات ہے جس پر جہ کوئی فا کی بات ہے جس پر آدمی رمجند ہو ہو۔ اگر آدمی دنیا کے عمول سے آزاد ہو مبائے تو خوش کی بات ہے کہ وہ تمام خوشوں سے جود شکر کہ کی بی بنے گیا ۔ فوشوں سے جود شکر کہ کی بری بنے گیا ۔ فوشوں سے جود شکر کہ کی برینے گیا ۔

موت سے اصل میں غم ہوتا ہے اس بات کاکدا کیہ عزیزہم سے جدا ہوگیا اس کا وشتہ ہم سے ٹوٹ گیا۔ ایک فیف ہم سے فقطع ہوگیا۔ یہ موت کاغم بنیں ، ایک عزیرک فعار کاغم ہے .

آئ می جویم اسپے بھائی کاغم کررہے ہیں، وہ ورحقیقت ان کی جدائی کاغم ہے موت نے تواک کو بہائی کاغم ہے موت نے تواک کو بہت اُوسٹے مقام بربہ نیا ویا، دنیا سے کہیں زیادہ بندمقامات اُنفیں ملیں گئے۔

عالم، عالم بونے کے ساتھ تعتی، فتی، محدت بمنستر، جینے عام ویزیریں اللہ تعالیٰ نفی اور وہ کمال دات ون کی مزاولت سے ان کی رُوح میں نے انھیں اس میں کمال عطاکیا نخفا، اور وہ کمال دات ون کی مزاولت سے ان کی رُوح میں بروست موجیکا نخفا، خووان کی رُوح با کمال تھی، اور پاکینرہ رُوح کا دہاں بمی خیرمقدم کیا جاتا ہے۔ بہرومن کوکہا جاتا ہے: آخد جی آیت ہما النفسل لطریب کا نت فی الجسد العلیب المنسون المعرب الحدیث ورمیان وسرات غیار غضبان "

توحب عامر متومنین کے سے بیربشارت ہے ترخا مترمتومنین کے بیے کمتنی عظیم بشارت مرگی ۔

خدان مرف کے بعد کیا اُن کا دوات کے بعد ہوئی ، اورائی ایک بڑی کو انشاء اللہ مقبولیت ہی ۔ اورائی ایک بڑی تخصیت ہم سے جدا ہوگئی۔

ادر ہما دا بیخم والم ہماری خود غرضی بر مبنی ہے ، وہ غرض خوا ہ محمود ہی کیوں نرہو۔ ترور تقیقت ہم بیں ابک عزیز کے جدا ہونے ، اورائی ایک ومقاصد کے فوت ہونے کا صدور ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ کو ال کی وفات کے بعکسی عارف باللہ نے خواب میں وکھا۔ پو چھا ؛

حضرت مرف کے بعد کیا گزری ۔ ؟

فرایا: درناسی علمار مون سے وراتے رہتے تھے کہ بڑی سخن چیزہے، بڑی سخنت چیزہے ۔ میں توفقہ کا ایک مسلوسوں را تھا، سو جے سو جیتے یہاں ایم نیا کھے فرزنہیں موت کیے آئی ؛ دوسری بات برنر مائی کہ جی تعالی نے مجھے بنش دیا، اور فرایا : اے محد! اگر مجھے سے ان اور فرایا : اے محد! اگر مجھے سینے میں کیوں والتا ؟

مجنشنا مذہر تا توا نیا علم تیرے سینے میں کیوں والتا ؟

اعلا جمان ایمان میں میں میراس کر کی ایسے کنش والے ملے تھے ؟

ياويس-!

دموت است ای کروانی بل دمال است

کرنز دِ عاشقال انسندول کمال است

وگریز موست کامل ارتخب ل است

کرازها ہے بجب ہے انتقبال است

کرفورٹ یدے است زیر ایرسپ دا

گبیتی روزروٹ میں جب ان بسر جب

ان کے علم کی روٹنی آئ بھی موجود ہے ، انھول نے اُنے ورثے میں جہال بجالات

سعادت منداولا دھیوڑی ہے ، وہاں ان کاسب سے بڑا ترکدان کی کتابیں اور اُن کی
تعانیف ہیں ، جن کی روٹنی دنیا کو بہنیہ منور کرتی ہے گی ، حق تعالی نے ان کو تونی بختی تی

ان کوئوفَّق بنایا تھا ، ان کی تمام تھا نیف میں آثار توفیق تمایاں ہیں ، تغییر کھی تو وہ بہتری ' مدست کی شرح تھی تو وہ بہترین ، باطل کا روکیا تو وہ بہترین غرض وین کے جنفے شجے ہیں ، ان میں انڈرتھا کی نے ان سے فوب کام لیا ۔ ان کوموفق بنایا ، معیشر بنایا ، توفیق بھی دی ، اور کام بھی آسان کر دیا۔

ببرمال تدرقی طوربراس دبربنیر رفاقت کی دجہ سے جتنا صدمہ دل پرموا وہ بہت سبے سبھی اہل علم نے اسے محسوس کیا بحق نعالیٰ ان کے درجے بلندفرا سے ۔ آبین

بسعرانك الرحسمن الرحبيد

ارحضرت مولننا محدمالك كاندهلوى منتنخ المحدميث جامعه المنرفيدلامور

يبشرلفظ

الله ي اليان الحد والمبير مركان محيد المركان الميون كانهوى خرارته وال کی تمام زندگی بی ملم اور دین کی خدمست میں گزری طوم اسلامیین شغصن و انبهاک ، درس و تدریس اورتصنيف وتاليف جيشرتم اليحيات زبا ونياست سلام أن كي على علمت منعبست يورى طرح واقت سبت بس ز مسفيس أبى مشهور ومعروف كاب ألتعلي الميتبيع شرح مُنْشِيكُونَ المنصنّانِ على طمع كرائ كيديث تشريب ساركة . اور و إل ايك سَال قيام فرايا توشام وحراق اورمصرك اكابر على مسف اين بي بيناه حقيدت كا اظهاركيا، ابى تحرزات ين صنوم يست سائد احراف كياكراب عرب عرب ايداد مخت مغتربين تبنير مدسيث اورعلم كلام بي آب كى كرانقدرتصانيف اس بانت كاثبوت بي كم بَرُفن بين آسيد كامقام بُهبت بلنديمًا ليكن أسيت يمشنخ ومرتى يحترست يحكم الأترة مولانا عجيل المتسرف بكلى مقانونى رحمة الترطيدى طرح تنبير قرآن كريم اور ملوم كماث المتركى شرح وتمين كازنك سب پر خالب نقا، اس مبذب اور شوق مین تغییر عادف القرآن شروع فراتی جوأسين موضوع برايك سبامثال تغييرسن اورتمام متقدبين كمعكوم معارون وآناكايك جامع خزانهسبند، دُوران مابيعت بي سلة لمباعث شروع فرا ديا، اخيرجيات بيم نسب ونفاء كى كوئى حدبين أى تى جى جى كە أستىنى بىيىنىڭى كى ما قىت نەتى الىكن اس مىنىسىكى باوجۇ د تىنىي كا سلسلّه اليعث برابرجادي زبا، ون دَاست ميي فيحرتما كربي طرح تعبيركل كرنول، و فاست ــــــــيم مرصهبل حبب ايك مرتبه ناجيزومضان المبادك مين غرمسك سيع جازاتنا تومحوب كامي ين والهانه اندازين كيل تغيير كيد وماكا ذكر فراست برست يالفا فاتحريت. "ميادل أزمديريشان سهند سواست تغبير ككبي چيزيس ول نهيس الحا السيك سب فانع اور كيوم واجابتا بول اورجابتا بول كرامتراما تنبيرورشرا منارى كوجلدكل فزادسه اوران كى طباحت كاخيت بظافراد

اس نوع كا دالها نه مندبه اورشغف كسى ايس فن بى كى ساتحة مخصوص منه تحفا ملكه بيرجذبه وتدريس وعظ وإرث وعومت وتبيغ اورتفسنيف وبالبيث كصبر شعبين نمايان اور كافراتها زما نه علالسن مي حبب بمي ورا افا قد محسوس كرتے پرسلسلے شروع فرادستے -اس مالست مي ك جندقدم فاصله طے کرنا بھی شکل ہوجی تھا ، سیح سنجاری شریعیت کادرس چوڑنا گوارا نبیں فرمایا۔ اسى زبلنے میں جب ایک مرتب می کوائی سے لاہورفون میرتبریت معلوم کررا بھا۔اگر جبرخود كبھى يھى كسىسے فون بريات بنبي فراتے شھے ليكن بيمعلوم برنے بركر فحد بالک بات كررہاہے فون برخودتشره بالأبات فراسف لكے بیں نے جب بدعوض كیا كه ایسى تكلیف ہیں درسس بند كردي، توفرايا جيد ابخارى كاورس بدكرناتواس تعسب اورشقت سي كلى زياده ب الغرض جس بکرعلم کی زندگی کے تنام ملحے علوم اسلامید کی خورست میں مصووت تھے، الیمامعلوم مواتھا كه ده أب رب كى ملاقات كااب ول مصتاق اوراس كامننطرب التدكوم بي منظور تخفار الارجب سافعالهم مطابق مع جولاتي سن واوك صبح بعد نماز فجرواعي رب كوليك كيت موست عالم ٱخريت كى طرف رطمت فرا فى - إنا للتروا نا البيرس اجعون - إِنَّ للنَّهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَـُنَا اَ عَطَى وَكُلَّ عِنْدُ لَا مِا جَلِي مُسَاتًى۔

گویای ما ہ رجب میں اتوار کا بیرون وہ نظاکہ جبکہ ایک اور سورے طلوع ہونے کے قرب بھا تو علم دنفال اور فید ایس کا معنوی آفتاب طالبانِ علم کی نظول سے غائب ہورہا فظا مرہے کہ بیصد مرصوف ہم مجھائیوں اور عزیزوں ہی کے نئے نہیں تھا بلکر دنے والم اور اور علم و وست حصرات کے نئے نہیں تھا بلکر دنے والم اور اور علم و وست حصرات کے قلب و واغ کو مجودے کرویئے والا تھا ۔ ونات کی خبر لا مور ہی میں نہیں بلکہ ایک ہی گھنٹہ میں پورے ملک میں جیل گئی اور و ورو دانہ کے برایک سے درگ تجہیز قرر فین بی شرکت کے لئے جامعہ کے احاظری جی ہونے شروع ہوگئے برایک کی ہے بین و بہ تو اس کا برعمار بر سیکھنے سے درگ تجہیز قرر دی اور در نئے واسم کی کیفیت نا قابل بیان تنی ۔ اکا برعمار بر سیکھنے سے وی برقی تھی موت جندا فراو خالان اور در نئے واسم کی کیفیت نا قابل بیان تنی ۔ اکا برعمار بر سیکھنے سے درگ تھی تھا وار فالدان

نہیں بلکہ وہ سب آج ایسے بی رئے وغم اور کرب و بے بینی کی کیفیات میں ہیں کہ ال کے مفیط و بے بین قلوب کے لئے سامان تسکین مہیا کیا جائے ، چینا کچراس حادثہ فاجعہ کی اطلاع حفر ندمنی کی عرفی علی عفر ندمتی العرفیع صاحب دافسوس کرجن کو اس وقت رحمتہ العربی کے ساتھ یا دکیا جار ہاہے ) نے ناجر کو نعزی بینجام ارسال فرماتے ہوئے تحریر فیرایا تھا۔

الله عالمحه ما وشرم مي كون كس كه كه تعزيب الله كا متعبّر نه كرنا أسان صنبي م

مولانام دوم کا دجرد لوری احمنت سے سائے ایک بالیا ان کی و فات جو ظاہریا موا اب اس کا برکرناکس کے لیس میں ہے جت یہ ہے کواس صدم آجا لکاہ سے برمسلمان بقدرا بیان دعلم متا تر بوریا ہے۔ سبوی سی تعزمیت ہیں ا

ای طرح حفرت مولاً اظفراح رصاحب عنمانی رئمت النّه علیه (جن کواس وقت دامت کانتم کے ساتھ بادکیا جا آ متھالکین انسوس کدان کا سائیر عاطفت مجی اٹھ جیکا ) حفرت والدم روم کی خبر وفات سنتے ہی بقرار موگئے ۔ ناچیز کے ام اینے بینے مکتوب میں فرایا میں مولاً ام حوم کے انتقال پر

الله كا خرس كرستافي من أكيا - اوروريك إنالله وإنا اليه سل جعون كالكرارارا -مولا مرحوم ان جيرعلماء باعمل مي سي تصيحن بران كے اسا نده كوفخرے حضرت عما في نے فرط جنبات من نظم كرك معلى وحضرت عمانى كے رئے وغم اور حزن وطال كى بورى ترجانى كراك لدراسته الآثاروالقرآن قدكنت ارجبوان تكون خليفت ويتركب إهلك فىالبكا لزمان ومكن سرحلت إلى الجناك بعجلة ولإنت حقاعاس ت رباني قدكنت بجرافى العلوم باسرها قدكنت بدس أللغياهباحيا ولانت تجمس جم الشيطان لینی می از بدامید کرتا تفاکد تم میرے بعد میرے جانشین رموسے اما دمیث دقران کے وس کے سے ، شدنین تم رطعت کو گئے جنت کی طرف عبدی ہی ۔ادرا کی عرصد دراز کے سنتے آئے گھردالول کو گرمے دلکاء میں جھولا گئے۔ " ہے شاک تم تنام علوم میں ایک عظم مندر تھے اور بلامشبه تم عارت ربا في شف ريقبناتم رعلم درث رك بدركا فل تف جهانت كي اكبر كومشلن داس اورب شك تم اكب ستاره سف جوشيطان كورم كروي والامو-حضرت عمانى نے فرط محبست وعقیدست ص جذبہ سے اس مرنید کوشروع کیااس کایہ بلا شعری بوری بوری ترجانی کرد باہے۔ والذكريلانسان عسريان ادر سيُ لأُبَّعَدُ فَذُكُرِكَ خَالِدُ يعن اساه رسي مم مس جدا اور ورنبي مورسه مركو كمد تحقاري يا واور وكرمبي رسبے والاسے اورانسان کا ذکری درمقیقت اس کی دوسری زندگانی ہے۔ اس شعركود يجين عيال بدام اكم ففل سعد اس عظيم بكرى سوائح حيات محول اب اس خيال كاجب حفرست مولانامفتى محدشفين صاحب رحمته الترطير في اظهار كميا تومفى صاحب رحمترالتدعليه في جوابي كمتوب كواي بي اس اداوه اورعزم كي توثق فراست بوية تحرير فرمايا-

" والدما جد حضرت مولانا محداديس ما حدث كى سوائح حبات محضن كاعزم فرمايا

مرے ول کی بات اللہ نے آب کے ول میں ڈائی بہت ہی مبارک وسودالادہ ہے۔ انشاء اللہ تعانی ان کی سوا نے جیات ایک تاریخ نہیں بلکہ اللی علم کے لئے ایک برایت نامہ تا بات ہوگی مگرافسوس ہے کو احقر نا کارہ اب باتکل ہی بہا رہ برح کے ہو جات ایک جو بہت ہوگیا ہے۔ دل ودماغ تو ہے ہی سے جواب و سے چکے تھے۔ اب نظر بھی نہیں دی شعل سے چراس و سے چکے تھے۔ اب نظر بھی نہیں دی شعل سے چراس و انظر بھی نائب ہوگیا ہے۔ ابی مالت ہی سوائی میں کھے شرکت کی سعاوت مال کرنے کا کوئی امکان نہیں " عمد میں کھے شرکت کی سعاوت مال کرنے کا کوئی امکان نہیں " عمد

میرے براور محترم مولانا محدا درسیں صاحبت رحمندالند علیہ کی ہر محلیں اور ملاقات ہمیشہ علمی نوائد و ندکرات بیشم کر تی تھی۔ ایک ملاقات میں مولانا چھی کا سایا ہوا ایک سبق آموز واقعاس وقت یا قالکیا وہ لکھ دنیا ہوں ۔

ام اعش رحمت التدعلية حديث كي مشهور ومعروت امام بي - ان كوا عمش كه وبي متى كمان كا الحديث كم مثر ومعروت امام بي - ان كوا عمل كمالات كي ان كوا الحديث كم المرك اورجها في كمر ورياس سب ان كالات كي ساشف ايج برجاتي بي بجواتي بي بني شفى كمالات كي بنار برمرج فلائق تنعي ، لوك وور وورت سفركرك ان كي فدمت مي مخصيل علم كسك يبني تنعيد عمد ولانا محداد اي معا حب في ايك بلس مي فرايا كه امام اعش كي فدمت مي ايطاب المي بني تنعيد باكر باورت من فرايا كه المام اعش كي فدمت مي ايطاب المي المواد باورت من فرايا كوام المشن كي فدمت مي ايطاب المي واحد بي المي بالمي بالم

مه ناجیرف این کمتوبی اس بات کی استدعا کی تخیر میشده مفرت والدما صب سے قربیب بی اور دالا العلوم دایو بندکا ایک طوالی وور رفاقت کاگزراتو آگنی مسنے جن علی فصوصیا ت کو محسوسس فرایا موزود کی سے کھواکر اور سال فراوی تاکر آگور مرک آئی است کے ساتھ ال جن ول کاس سوائی میں مرتب کیا جاسکے تواس برحفرت مفتی صاحب دمتہ التر نے در تحریر فرایا تھا۔

اليعة وازے كيتے ہيں۔ شاگرد نے عرص کیا۔

باراكيا نقصان ب مي توثواب ملت ب كنے دائے كنه كارموتے مى - حالنا تنوجكروبا لثعون

ا ما م المن تحت شا كردكى بربات سن كرا بى شان اما مست محد مناسب جرج اب و ياده بهشه بادر کھنے کے قابل ہے بمکر سبت م مراسوں کا ایک باب ہے۔ ارشاد فرایا۔

نْسُلُم وكيسُلُمُون خَيْرُمِنْ إِنْ كَيْم مِنْ مَعْمِ مَعْمَ مُعَلَّى مُعْفِوظ وسالم مِن ره مَعِي كنامول نُوجَر وَ يَا ثَمُونَ - سے سالم رہیں براس سے بہرہے کہیں تو

تواب منے اورو ہ لوگ ہماری وجہ سے گہنگارم وجائیں۔

د وفيف بركور علم كاليب باب سي سي ايد ضالط كاركى بربرامين ملتى ب كامر أبينے آب كوكن ه سے بحاليا كافى نہيں -اس كومي رعامين جاستے كہ ہماراكونی قول فعل بلادمہ لوكوں کے گناہ میں منبال مونے کا سبب نہ بن جائے "

حضرت مفتى صاحب نے بروافع نقل فرماتے موسے تحریر فرمایا مجھ بدواقع س کربہت فارو موا وساسيا بادموكياكماج يك ده الفاظ معى محفوظ بي "

غرض اراده توبي تفاكرحننرت والدصاحب رحمته التدعليه كى سواتح حبات خودي مرتب كرف كى سعاديت مكال كرول ليكن حفريت والديميا حسب كى دفات كے بعدجامعدا تشرفيد كے بتم مساحب و اراكبن جامعه محے بياه اصرار انبرحضرت مولانا قارى محدطيب صاحب وامست بركامتم مبتمس دارالعلوم دبونبدوحضرت مولانا محرسيم صاحب مكى صدر مددس معولتنير كم مكرمه ا ورحفرت ببرانى صاحبه المبيه محترم حكيم الامتنه حضرت مولانا انترف على صاحب نفانوى رحمة الترعلب نبزو كرجفرا اكابركى خوابش اورتفاصنول كے باعث دارالعلوم ٹنٹروالتربارست لاہورحاصر بوایٹا - بہاں آنے کے بعد صحیح سنجاری کے درس اور دومسرسے علمی مشاغل نیزوال دصاحب کے مستودان کی ترتیب و تعمیل بی کچوالیدا مصروف بواکه وقت کالنامشکل نفا اس بنا پرنا چیزنے اپنے عزیز بھائی مولوی محرمیاں صدیقی مجواللہ تخریر و تقریرا و تصنیف کا تھاسلیقہ رکھنے دائے عالم بین) کوسوانح کی نالیوں و تربیب کے لئے کہاجس برانھوں نے بہا بیت جائے اورگراں قدر بہ سواخ حیات مرتب کی جس کو دکھیکرول خوش ہوا ۔ اس بی سخب بنہیں کو زیسلم نے بڑی خت اوروالدم و م کی زندگی کے تمام بہوؤں کو نہا بین تحقیقی المال میں بہتی کہا بسوائح کی اس میں اکثر عقیدت و محبّ ہے کے مبد بات عالب اَ جا یا کرتے ہیں لکن اس سوائے کی بیرنایاں خصوص بت مجت ہوں کو اس میں مبالغہ کا رنگ قودر کرنا ربلکہ بہت سی ایم تربی نام اللہ کا مور پرا ہے ہی انداز تواضع کے ساتھ تحریمیں آئی جیسا کہ خود حضرت والدصا حب باتیں فدر تی طور پرا ہے ہی انداز تواضع کے ساتھ تحریمیں آئی جیسا کہ خود حضرت والدصا حب باتیں فدر تی طور پرا ہے ہی انداز تواضع کے ساتھ تحریمیں آئی جیسا کہ خود حضرت والدصا حب باتیں فدر تی طور پرا ہے تواضع و انجسار کا بیکر تھا۔

اس سوائے کی اہم ترخص وسیت بہمی ہے کہ اس کا دیبا بہم ہم الاسلام مولانا قاری محد طیب صاحب کے وکا تا تا ہیں جوحضرت موصوف نے اپنے سفر پاکستان کے دوران مکان پرشرفین لاکر بطور تعزیب فرائے تھے ۔ ایسا محکوس مرتاہے کہ برکامات من بائر لتہ حضرت قا ری صاحب کی زبان سے اسی سوائے کی تنہید کے لئے تھا درم وئے۔

حق تعانی مؤلف موصوف سلم کو جرائے خرعطا فرائے کدا تھوں نے یہ ہمی گرانفدر وستا دیر مرتب کرکے حضرت والدما حب رصنداللہ علیہ کی سوائے حیات کو اب قیات العمالی اللہ بادیا دراس طرح عقیدت و مجبت دکھنے واسے حضرات سے اشتیاق واصرا ہے تھیں کردی جوعرصہ درانہ سے جاری تھا۔

ول ترجابتا تعااس کی اشاعت میمت جدم جائے کیکن اس طویل عرصہ می مختلف قتم کی برسیا نیال اور دشوار یا ب حاکل رہیں۔ ناچیز کے پس اجباب کے خطوط آنے رہے ہیں ان سب احباب و مخلصین سے معذریت خواہ مول کہ با وجود ہر منید کو شعش کے ان کے انتظار میں انتظار میں اعنا فہی موتار ہا۔ اس مغررت کے ساتھ تمام اجباب وخلصین سے درخواست ہے کہ دعافر ائیں ق تعالی حضرت والدسا عب رحمتراللہ علی مجلد نصائیت کی اثنا عبت کی توفیق سے معرفراز فراست معرفراز فراست آبین یا رب العالمین

بند في ناچيند محد بالك كالدهاوى غفالله له شنج الحديث مامعَه الشرنيدلامور باكتان شنج الحديث مامعَه الشرنيدلامور باكتان ۱۹ ربع الناني عوس م

## وطن سيالسن

"کا نیصله" فیلم مظفر گرید، پی میں شا پدرہ دلی اور سہار نبورر ملو سے الائی پر
ایک! وزن تفسیر ہے میظفر گرسے ہم ایم میل، دلی سے ۲۲ میں، اور سہار نبور سے ۵ میں

ہے مِشرق میں نبر تمن تقرقی، اور اس کے کنار سے حقر نظر کب باغوں کا سلسلہ ہے جب

می کا جہسے بیملاقہ بنجاب کے صنع کرنال سے کتنا ہے تفسیہ کے حبوب اور شرق کا علقہ

ماص طور پر بہت زرخیز ہے۔ آموں کے باغات محقوں اور آبا دلیوں کہ بہنچ گئے ہیں۔

کا ندھلہ، اگر چر برنا تفسیہ ہے ، گراس میں ناریخی اہمیت کی کوئی عمارت بنہیں ہے۔

کا ندھلہ، اگر چر برنا تفسیہ ہے ، گراس میں ناریخی اہمیت کی کوئی عمارت بنہیں ہے۔

کے قریب نسکار کھیلئے آبا۔ اس وقت کا ندھلہ بہت معمولی ساتھ میں تھا جتی کہ کوئی جامع مجد

کے قریب نسکار کھیلئے آبا۔ اس وقت کا ندھلہ بہت معمولی ساتھ میں تقاریب کی داغ بیل بڑی ک

میں نہ تھی، اس نے جامع مجد کی نام کے گا۔ اور اس طرح اس کی ترقی کی داغ بیل بڑی ک

اکبر کے دور میں کا ندھلہ ایک میں بیطانوی استعار سے لی تو کا ندھلہ انہی شہری آبادی کے علادہ اکسار و دبیات شیملی تھا۔

دیمات شیملی تھا۔

روا) معرم اومیں کا نبرها کی آبادی -۱۲ ، نفوس شیخی میں ۱۸۵ ویس وئل ہراریگی تقسیم ہدرہ ۱۹۲۷ء کے دفت علاوہ کمحقر دیبات کے خاص کا ندھا کی آبادی جالیس ہزار کے قرمی تقی جس میں ملکانوں کی تعداد نقر سیاج دوہ ہراری میں

سها بنور اور طفر گرک امناع بن اگر می بعن تقب کاندها دسے بڑے میں تھے۔
مگر با رهوی ، نبرهوی ، اور جودهوی صدی ہجری میں جس قدرا بل علم دفعل اس فصبے کی فاک
سے اٹھے ، وہ تنرف کسی احرفصہ کا حقمہ ندبن سکا۔
بقول جنا ب احسان دانش :

ر کا نہ صلے میں متعد و شاعری تھے ، اور جبیر مولوی تھی ، انگرزی سے
نارغ الخصیل نصنا رہی ، اور اصول وعقیدہ سے انگرزی کوگناہ خیال کونے
والے عما حب نظری یہ نیز کرانے نے فین کے دوعلما رہی جن کی علمیت کے
باعث بڑی بڑی درس کا ہم اور و نیا بھر کے دارالعلوم ، کا ندھلہ کا نام
عزت سے لیتے ہم جس روشن عمر شاعر نے مندی مولانلے روم کا ساتواں و فر
لکھا، وہ بھی اس نصب کی خاک سے اٹھا تھا ''

مولاناعبدالی جنسی شاه عبدالعزیز محدث دلموی کی دامادی کاشرف عاصل محوا، ادر جو تخرکت آزادی می می دامادی کاشرف عاصل محوا، ادر جو تخرکت آزادی می معفرت سبدا محدیثه بیداورشاه اساعیل شهید سمے دست وبازو بنے ، وہ مجی اسی مرزمین سے تھے .

ادراب اس کے گریہ وزیری میں مولانا محدی کی ندھلوی مولانامفتی اشفاق الرحا مولانا جا نظر محدا سائیل ، مولانا محد زکریا شنے الحدیث مظام علوم سہار نبور امولانا حکیم محرصد لیں کا ندھلوی ، مولانا محدالیا س بانی تبلینی جاعت ، مولانا محد گوست میں جاعت ، مولانا محد علی العدیقی صدوا را تعلوم شہا بتر بسیال کوٹ ، مولانا محد مالک جیسے علماء اورفضلاء نے اسی مرزمین میں جم لیا ۔ دم ،

## نام ونسب-ابندانی حالات

والدمرحوم كانعلق ايك علمى كموان سيسيد مفتى البي شخش حفول ني متنوى مولانا ردم كالمماله كلها بيد، وه بهارست جنب المحديم الماوي مولانام ظفر سين كانه فعلوى دمولانا كال الدين مولانا عليم شنح الاسلام اور عليم محدامتر و تصبحهانوى قابي وكريس -بارسه دادا حافظ محراسما عيل في الني تصنيف الفارق بن المنفاد والمارق الى ترا ميم عنى اللي تخبن خام متنوى كس اينات و تسبب بول بيان كي بيد: " بندهٔ ناچیز سرایاتقصیرای رحمتهٔ ربدالقد برجراساعیل بن صاحب الصدق والصفاالحاج مماكاق بن صاحب العلم والفضل الاتم المولوي محسد الوالقائم بن جامع كالاست صورى وعنوى صاحب البفاست الكثيره والتصيفا المفيدة المستهورين الأمام بالمفتى البحش كاندهاوى غفرالتركيز (١) والدكى طرمنست صديقى النسب ، ا دروالده كى طرمنست فاروتى النسب تخفيه والدكى طون سے ہمارائجرہ نسب بغیرسی انقطاع کے سیدنا حفرت ابو کمرصدلی رضی الندع نہ سے مل جالمي مولانامحمل الصديقي دسيالكوف اسمه ياس محدالتدريج وتسب محقوظ ب، والدخرم كعارب بناجيرا فم جومفعل تذكره مصف كالداده ركفناب الرسى صريك اس بركام عي

العادق من المنقاد والمارق ومخطوطه مصنعر بمولوى حافظ محداساعيل مصنع : ١

ر بغيده اخيرامولانا مكيم محدودي صاحب عاذق طبيب تخف سدولانا محدالياس افي بيني جاءت ٣٠٠٥ و به ١٩٦٥ م ١٣١٣ حسمولانا محدود سعت مينه وتصنيعت سانى الاجبار شرح ممانى الآنار م ا ١٩٦٥ م مولانا محد على العدلتي مفهود تعمانيت الم إنكم المطاع مديث الغير معالم القوان، -مولانا محد مالك . مشهود تعمان بين اصولي تغيير علوم قراك تاريخ حرين . تروع کردیاہے،اس میں اس کی تفصیل دی جائے گی بعض حفرات نے حوالہ می ویا ہے
ادری نے خود میں کئی بار والدم حوم کو کہتے ساکہ:ام مخرالدین رازی ہائے اجلامی سے ہیں "
سکین اسٹسلیم کرنے ہیں مجھے اگا ہے کیونکہ میں نے ام مخرالدین رازی کے جوند کرے
برصے ہیں، اس میں انفیں فاروتی النسب کلمعاہے ہیں اس بارے ہی تھیتی کرراموں '
انشاء الند مفصل تذکر ہے میں اس پرروشنی وال جاسے گی۔
انشاء الند مفصل تذکر ہے میں اس پرروشنی وال جاسے گی۔
تفریر کیا ہے:
بہتے ریکیا ہے:

ر بندهٔ نا چیز ما فظ محدا درسی بن مولانا ما فظ محداسماعیل کا ندهای ۱۱۶ جونسبتنا صدیقی مسلکا حنفی ،اورشر باحشی سیسئ

ہمارے وا وا حافظ محدا سماعبل ریاست بھویال ہم محکم ہے۔ بڑیے عابد درا ہد متنقی پرمبزرگار تھے۔ وہی سے دوران قیام والدمخترم بیلا ہوئے۔ والدمخرم کی پیائش کے چندسال بعد وا وانے بھویال کی طازمیت سے انتعفیٰ دے ویا اورکا ندھلہ بمامع مجدی حسبتہ للتہ صدیث کا درس شرع کراویا۔

والدم حوم نے اپنی تاریخ ولادت کے بارے میں تکھا ہے :

رو ولدت لاتا نی عشر من شہر الزیج الثانی سنة سبع عشر بودھنی الغاد کمنت من شہر الزیج الثانی سنة سبع عشر بودھنی الغاد کمنت من برازیج الثانی سنة سبع عشر بودھنی الغاد کمنت میں برازیج الثانی برائی میں برائی برا

ہے ادر کا نرحلہ وطن ہے ؟

(۱) - كاندها من ارتوال اشب عبد ۱۱ سام / ۱۷ واواشقال بو-رس دس دس دس مقدم التفنير المجي في مطبق عديد . ماندان کی ہوسی روایات کے مطابق تعلیم کی ابتدار حفظ قرآن سے کرائی گئی۔ نوبیں کی عربی حفظ قرآن سے فارغ موسئے۔

بمارا خاندان خدا کے فضل وکرم سے صدیوں سے علم فضل اوروین کا گہوارہ چلاآ رہا سے مرد تومرد عور تول میں بھی صدیع و میداری بخانہ، روزہ، ورزکر ہ کی پاندی کے علاوہ میں سے بین میں اینے خاندان کی بعض بزرگ عور تول کو رمعتان میں اعتکاف بک میں بہتھتے ہوئے وکھیا۔

قران ملیم سے انناشغف کراکٹر خوانین کواس طرح یا دیما جیسے ایک حافظ کو بہرکیب خاندانی روایات کے مطابق والدصاحب نے قرآن حکم حفظ کیا۔

ہارے دا دا مولوی ما فظ محدالماعیل جیدعاکم دین تھے، ماجی امراد الشرحها جرمکی مرحمداللہ سے معالی المراد الشرحها جرمکی مرحمداللہ سے معالی میں نظیے مولانا امٹروٹ علی نظانوی الن سے بیریجائی بھی نظیے ، اور اس کے علادہ گہرے ذائی تعلقات بھی مقیے۔

والدصاحب جب حفظ فران سے فارغ مرے نوائھیں ہے کر حفر اللہ معنی میں ہے کر حفر اللہ معنی ہے کہ حفر اللہ معنی ہے کہ حفر اللہ معنی معنی میں معاملہ میں ماضر ہوئے اور فرمایا:

مرمولوی اشرف علی! میں اور سی کوخالقا ہ میں واخل کرنے کے لئے لایا ہول، اب میراکسی کوخالقا ہ میں واخل کرنے کے لئے لایا ہول، اب میراکسی کوئی میں دیے گئے میں دیے گئے کا باہول، اب

حضرت بخفانوی نے برجسته فرالی او مافظ اسماعیل! یه مذرکتے که خانقاه میں واخل کرنے لایا بول ، مجد بول کہتے کر مدرکت خانقاہ میں واخل کرنے لایا بول اول ا

حفرت تعالی کا نوری برت اس مقبقت کربھا نب گیا تھاکہ ما نظر اماعیل کا بیا مرت خالقا بی کا بیا مرت خالقا بی کا نظر میں میں نور اس سے نوندرت قران دستن کے عوم کی این طرح مرت خالقا بی نظام محصلے بدا نہیں بوا۔ اس سے نوندرت قران دستن کے عوم کی این طرح مرد کے مرد سے کی جو کہیں صدروں میں مردمومن کا نصیب بنتی ہے۔ جیا بی حفرت نھا نوی کے اس

دا، - مدواقع والني الفاظ كرساته من نے بار إ والد عرم كن زبان سے سنا۔

ارشا دیراب کوخانقا و انٹرفیہ کے بجائے مدرسدانٹرفیدیں داخل کیا گیا، مرف دخوکی بسیل کتاب ،حفرت تضانوی نے خود کشروع کل کی ادراس کے بعدا ب نے خانقا و امدادیہ کے مدرسہ بیں گتاب ،حفرت تضانوی نے خود کشروع کل کی ادراس کے بعدا ب نے مولانا تضانوی مدرسہ بیں با قاعدہ تعلیم کا اغاز کر دیا۔ مدرسہ انٹرفیہ تضانہ مجون میں آپ نے مولانا تضانوی کے علادہ ،مولوی عبداللہ صاحب تیسیرالمنطق سے جمع علمی استفادہ کیا۔

#### مدرسه عربي طابه عاقم سهار نيورس

حفرت تفانوی کے مدرک بیں چول کو مرت ابتدائی دین تعلیم کا انتظام تفالاس کئے کھوع صدوبال گزار نے کے بعداعلی دین تعلیم کے لئے آپ کو مدرسرع بریم نظام العلی میں اپنے کھوع صدوبال گزار نے کے بعداعلی دین تعلیم کے لئے کرکئے اور مولانا فلیل احمد سہار نبوری کے نیروکر دیا۔ حدیث تفسیر نقد اور دیگیر مرق ی علیم کی کھیل مدرسرم نظام علوم سہار نبوری مولانا مافظ عبداللطیف، اور مولانا تابت مہار نبوری مولانا مافظ عبداللطیف، اور مولانا تابت علی صیح بلیل القدر علی رواسا تذہ سے علی استفادہ کیا۔ اور ۱۹ برین کی عرب سند فراغ مال کی۔

کس ذونی ادر گئن سے آپ نے تعلیم عالی کی ،اس کا ادارہ اس واقعہ سے ہونا ہے ،
جے آپ نے ہمارے اور اپنے اکٹر ا جا ب اور کا ندہ کے دوہر وبار با بیان کیا، فربا اکرتے ،
وجس زمانے میں ہم مدرسرم طا ہراتعام سہار مزوریں بریصے تھے ،اس و وال مطبخ ندتھا، طلبہ فودا ہے کھانے کا بند دبست کرتے تھے ، ہماری کوشش بہرہ قی کہ کھانا لیگا ، یا کھانے کی وج سے کوئ مبتی نا غرنہ ہو۔ اس سے ہم اکٹر ہے کرتے ہوجا آلو مدا گرکوئی گھنٹے خالی ہوتا ، یا کوئی مبتی ، کھنٹے تھے ہوجا آلو مدی سے کھ دیر بیلے ختم ہوجا آلو مدی سے مرے میں اکرائی گھنٹے کی برجھ بری چراتھا جا سے اور دو مرسے میتی میں جیلے بعدی سے مرب میں آتے ، کھی کوئی کوئی برسے آنا ہے ،

ادر میں بھی ہوتی ، کھا لیتے ، کھی تجی ہوتی ، کھی مل جاتی ، ادر کھی بہت زیا وہ شخص کی دائر جاتی رہر حال میسی کسی ہوتی کھا لیتے مگر میتی صالع نہ کمرتے ''

#### وارالعلوم دبوبندس

اگرجها بند مظا برانعلی سے سند فراغ حاصل کرلی، مگراب نے دکھا دارالعلی دنیا میں ، بکہ عالم اسلام سے جہا بندہ فن کا مرکز نیا ہوا ہے ، دہاں ہے افق برینی اِبنادی کے ا ہ و خوم کے معرب فررکا ارا دہ کیا ، ادر مظاہر علی کا جورب ہے ۔ آپ نے اِن درخشندہ ما ہ دینجوم سے کسب فررکا ارا دہ کیا ، ادر مظاہر علی سے سند فررکا ارا دہ کیا ، ادر مظاہر علی سے سند فراغت حاصل کر کے دارالعلی میں اور فیاں ددبارہ دورہ حدب بریحا اور علی میں اور فائی عزیز الرحمٰن جیسے اور علی میال اصفر صین ادر فائی عزیز الرحمٰن جیسے اور علی در اس منے زانو سے آدب نہ کہا ۔ اُنے نا زاسا تذہ ایمے سا منے زانو سے آدب نہ کہا ۔

## مرسی زیرگی:

مرسوس سے بہتے مدرسامینیہ کابیروہ وُورتھاجیہ فتی محرکفاییت النّدم حوم مدرسامینیہ سے نعلق قائم ہوا، مدرسہ امینیہ کابیروہ وُورتھاجیہ فتی محرکفاییت النّدم حوم مدرسہ کی روح دوال تھے لیکن مدرسہ امینیہ سے آپ کاتعلق صرف ایک سال قائم رہا ۔ آئدہ ال وارا تعلیم واور منبد کی شیش ، آپ کووار العلم کھینے لائی الآپ سے سے یہ بہت مبرااعزاز تھا کے جن عظم اسا تذہ سے آگے ایک سال قبل زانو سے اُوب تذکیاہے ، وی آپ کو تدریسی کی کے جن عظم اسا تذہ سے آگے ایک سال قبل زانو سے اُوب تذکیاہے ، وی آپ کو تدریسی کی

دا، - بهت زماده زم -

ود، والدصاحب نے بار إفرا کے ! ایک سال بعد مجھے خود وارانعدم کے تم مولانا مافظ محدا حد رابن مولانا محد قائم افروی اور نائب متم مولانا حبیب الرحان عمانی دیرا در بزرگ علامین ارعانی ، سنے مارانعوم میں آنے پرمجبور کیا۔ دعوت دیں ۔ تدرست نے بیشرف بخشا کہ علامہ بیرا صحیفانی ،علامہ الورشاہ کا مشمیری، مغتی عزیز الرحمان ، اور مولانا حبیب الرحمان عثمانی جیسے بیلی القدر علمار واسا آرہ سے مہیر بہر بیلومسند درس بیفا تزیروں۔

وارانعلوم می بینے می سال جواب ان وسیقے گئے ،ان بی بداید، اور مقامات ہوری جبیبی منظم میں بینے میں میں بندر میں م جبیبی شکل کنا بی تقییں فرما یا کرتے تھے کہ: مجھے بھی انبدائی کتا بین بندی دی گئیں بندروع میں مشکل اورانم کتابول کی تدریس کا آغاز کیا۔

الباراس کثرت سے شامل ہونے کہ نودرہ بھر جا نا ادر بہت سے طلبا باہر بھی کھرے
موجاتے کی طلبا زنفسیری کات کو تلم بند کرنے وارابعلوم میں شیخ التفنیر کی حقیت سے تقریبوا
خاص اثر ہوا ، غالبًا اسی اٹر کی وجرسے آپ کو وارابعلوم میں شیخ التفنیر کی حقیت سے تقریبوا
اس کے بعد سے اور بیفیاوی تربیق
این کثیر کا درس آپ سے تعلق تھا ، اس وقت بھی آپ نے کر رفورہ میں قرآن حکیم ورس دیا
این کثیر کا درس آپ سے تعلق تھا ، اس وقت بھی آپ نے کر رفورہ میں قرآن حکیم ورس دیا
جو پہلے سے بھی زیا وہ مقبول اور مفید میوا۔

دور بیلے سے بھی زیا وہ مقبول اور مفید میوا۔

دور بیلے سے بھی زیا وہ مقبول اور مفید میوا۔

"النعایق البیع شرح مشکوة المصابی جبیعظم اورمایت از کتاب کی تالیف کاموقع ملا ،
اوراس کی اتبدائی چارچلدی و بین کے دوران قیام ، وشق جا کرطبع کرائیں۔ دا)
تعلیق البیع عربی نیان بی ہے ، اورعبی نقط نظر سے آئی تھوس اور ملبند کہ علمائے نہند
کے علاوہ مصر شام ، عراق ، اورح بین شریفیین کے علمائے نے بی اس کوفدر ومنز اس کی نکاہ سے
وکھیا، اوراس پرتفا در الط محصی تعلیق الصبیح کی تالیف واشاعت بندسے نواس کرور بریان ۔
میں آپ کے تعارف کا ذرایج بنی ۔

حیدرا باووکن کے ووران قیام اور می کی کتب الیف کیں۔ دہی کے دوران قیا آب كى الاقاست قراك على كسے الكريزى مترجم مارميدوك كيفال سے جى بوتى - والدصاحب نے ميرك فترم بمانى مولانا محدمالك كاندهلوى في ايك تذكره كے ووران خود وا دام ور مص منام والدوا قعد نقل كياكه رياست محويال ك اكي عظيم المرتبد في متجرعا فم اور بلنديايد بزرگ فامنی محدا توب ما حب رحمة التعطيه كومض وا وا مرحوم سے بهدت بی مجست متی . معم ذرك بكدامتنا ومرسف كمي الإودان كرسائقة عفيدت ومظهت كابحى معاظه كرتے تھے. فاضى صاحب رحمته الترعليه كى مجانس علم وعرفان كالبواره بوتس اسى سنة شغف والبكي تقى نواب شاه جهال مجم والئي رياست معويال مصرحواس وقت كدوان رياست نبي بونى تقيل كسى شرى مسّله مي اختلاب راسته بوكيا نها جب وه تحنت لشين بوص تودا تول ما بعوبال سے کوچ کوسے وطن پہنچ گئے۔ ریاست مے تنام عائدودمرداردادامها حب کی وہا دتقوى اورفرانفن منعبى كى ا وائنگى ميں جس ورج جدوج بركستے شخصے اس سے بخو بی واقعت تھے الادبرسير بكم حاجدت وزرات رياست في احراركياكه حافظ محدا ماعيل صاحب كو بلايا ماست يتم صاحبه كى طرف سے ايک وفد سيام سے كرا يا بھم ماحبه كى خوامش ہے كأبيضمنعسب بمعالبى تشرهيت سيراتي دياست آب كى مخلصا زمساعى كى تشكر گزارىي

دا، التعليق البيح ، وشق مي مع مساله/ماس ١٩ عمل مع برقي -

اورداب اليامى توج وهمفقت كى طالب سب

اس بیش کشی محد جماس می دادا صاحب مرحم نے بداکھ کر بھیج ویاکہ گزشته زماندیں آب سے ایک شری مسلمیں اختلاف ہو دیا ہے ، اب آب والی ریاست ہوگئ ہیں۔ اگر آ تنده می اسی کوئی نوبت آئی اور آسید کے والی ریاست ہونے کا کاظاکھے اگرمی نے کوئی كرّماسى كى توميرا دين برباد بوگا اوربصبورت وگرا ندلينيه به كداب كوناگوارى بو- اورس سزايا وين منالع كرنا چا تبا بول اورند أسب كى نارنسگى ،اس ستے معذدرت خوا ه بول-اس طرح رئیات سے اس عظم عہدہ سے مکینوموکروطن کا ندھلہ ی میں کیرسے کی دو کان شروع کردی جس بر بنط لاوت قرآن كرت وسهداور وفريداراً ماس كوفودى كيرا وسجف ناسيندا وتطع كرف كين فرباد بنتے ادراس دوران سلسل ظاوت کا سلسلہ جاری رہنا اسی عرصہ میں کا ندھلہ میں ایک مدرسہ نصرت العلوم قائم فرمايا حس مين حضرت مولاتا عبدالتذكننگوي شفيمي درس ويا جيمان خود جامعه يمير حسنندللت درس مدست كاسلسله جارى كرديا انعوب نے كا نرحله محقیام ہي سنيكرون ناياب كتابي تفسيرو حدمث علم اسما والرجال فقد كاريخ اورتصوف ككهيس -اس زما ندمي جبكه فتح البارى عدة القادرى إدراصا بربسي عظيم ادريج كما بي مبندوستمان مي اياب تخفين أبينة للمست كلمعين بطيبى كالنسخ متنعد ومرتنبه لكحا - يرتمام مخطوطانت بهارست بهال آج ك

کتی بار کمتیال کا ذکر کیا ،اس کی تعرافی کرتے ،اور کہتے کو تخلص اُ وی تھا ،اوراس نے بہت میں بار کمتیال کا ذکر کیا ترجمہ کی بھی عرصہ والداوروہ ایک ورسرے کے آمنے سامنے گھڑل بیں رہبے ،اوراکٹر دولوں بی علمی گفتگو ہم تی جیدر آباد وکن بی اگرچرزیا وہ وقت تصنیف میں رہبے ،اوراکٹر دولوں بی علمی گفتگو ہم تی جیدر آباد وکن بی اگرچرزیا وہ وقت تصنیف میں البیعت بی صوت کیا ، مگر درس و تدریس کا سلسلہ وہاں بھی برابرجاری رہا جیدر آباد کے دورائی قیام میں خاص سبقاً سبقاً برجوائی ۔
قیام کی بارشکو قرمتر دویت کا مل سبقاً سبقاً برجوائی ۔
جیدر آباد دکن کے زمائے تیام میں خاص انہاک اور خفت کتب خان آصفیہ جوونیائے علم

کااکی عظیم الا تبری سے ، کی نادر کتا بول کا مطاعت ادران کے مفای کی کمخیص واقتباس سے مفای اللہ توریک اللہ توریخ کی کتاب شرح المعمل ہے (جواکی نادرخطوط کتاب شرح المعمل ہے اور مبدوستان میں موث اس کا ایک ہی نشخہ کتب خاندا صفیہ میں تھا) سے بہدت سے مفایی کا کہ نفی کر کے ابنی تابیع نا انتقابی العبیع شرح مشکوہ المعمل ہے میں مرتب وجع فرایا ، ما نظر ترشعتی کی پیتھی تھات بلاث برشرح مشکوہ کی ایک بلند با بدا متیا آئی خصوصیت میں است ہوئی۔ حق کہ معفرت مولان بدرعالم صاحب عہا جر مدمنے در متناللہ علیہ نے حفرت الورشاہ وجمتہ کی تقاربہ کی محمومی خوالی میں اور شبتی کی تمام تحقیقات الورشاہ وجمتہ کی تقاربہ کے مجمومی خوالی الباری شرح البخاری میں اور شبتی کی تمام تحقیقات التحلیق العبیع کے حوالہ سے محمومی خوالی الباری شرح البخاری میں اور شبتی کی تمام تحقیقات التحقیق الدی میں اور استعجاب کی نظاوں میں وکھا اور مرائل۔

حيدرآ بادون كارم برائدة يام من مولا ا مناظرا حن صاحب گيلانى اورمولا ا عبدالبارى الدوى خاص اجاب ورفقار من تصد. مجھاس زائد من ان حفرات كا تشريف لا اورعى مجلسوں كي من مدوا بل على ، وكلا داور شائخ كي شركت بھى ہوتى على ما دون خوب يا وہ اوران مجلسوں ميں منعد وا بل على ، وكلا داور شائخ كي شركت بھى ہوتى على ما دورى جى وہي الدر مبت سے محافى حفرات من على البطر ركھاكرتے تھے اسى زائد ميں ابوالا على مودودى جى وہي قيام نيريت سے مادر موالا الوالى مودودى بھى بلاى عقيدت كے ساتھ الكرتے تھے اور مولانا مودى كے براد مندر كي مولانا الوالى مودودى بھى المى زائد نے سے والد صاحب رصة الدر تعليہ بے نبا و عقيدت مندر كي مولانا الوالى مودوى كي اسى زائد نے سے والد صاحب رصة الدر تعلق وفات كى برتور قام رہا .

وكھتے تھے اور لامور تشريف آورى كے دبعت بھتے ہے تھے ، اوران دونوں حفات كى دورانا مرب بيتور قام رہا .

اختلات كى بنا برد انجيل ضلى سورت جي گئے تھے ، اوران دونوں حفات كى دورانا ساميہ المن في فل مورت دى كى مورت مى كى مرب الماميہ المن في مورت دى كى مرب الماميہ على مورت دى كى مادورى برا الماميہ على مورت دى كى مرب والماميہ ورب برا برا من مورت دى كى مرب والماميہ كا وي مرب والماميہ كى دعوت دى كى مرب والماميہ كى دعوت دى كى مرب والماميہ كى دورت دى كى مرب والماميہ كى دوران مورت كى كى مرب والماميہ كى دعوت دى كى مرب والماميہ كى دعوت دى كى مرب والماميہ كى دوران موران كى مادورى دى اوران كى دوران موران كى مورت دى كى دعوت دى كى مورت دى كى مورت مى كى دوران كى

كالجراركياك اورشع التفسير محسن علامهمان صدرتهم الدفاري محدطت فتحوالالعام فے آب کودارالعلوم آسفے کی وعوست دی۔ سس وفت اکب کوریروعوت وی گئ اس وقت آب کوحیدراً بادس وصالی سورویے ما ہا نہ سے زیادہ مشاہرہ مل رہا تھا، اور والو بندس صرف سترروسے ما ہانہ کی میں کی گئ كيول كداس وقت وبإل اسانده كى تخوا بول كايي معيار تقارتهم احباب ماوركه والول من شديدنالفنت كى ادركهاكه وها تى موسي هيوركرسترروب ما بانه برجاناكهال كي عقل مندى ، غود والدصاحب كهاكريت كه إتمهاري والده ف يمين مبهت مخالفت كي، اوركها كم ميهال دصائى سوروسى الإنه ياست بى ريائش مفنت سے ، وبال ستروسي كيد كوارد بوكا؟ كرقدرت نے والدصاحب کوس تناعب سے فواز اتھا، اس كا ندازہ ودس بن كركتے تعے-ا جاب اور گھروالول سے كبديا خواہ نگى بريا فراخى ميں دارالعلوم كى دعوت كوردہنيں كرسكتاء اور معروه محى تفسير قرآن يرصاف كصف يقد بقول والدفترم! م حبت كهروالول في زياده مبلكامه كما تومي أسف اطمينان للب كى فاطركا ندهله آياكه والدصاحب مي شفوره كرول تاكه وه جوراست اور عموس اس يرشرح صدر يحساته عمل كرول، جنائح كا نرهد آيا، والدما كوعلامه سيراحد عثماني اورفاري عمطيب محضطوط وكهاست كران فنوا نے دارالعام میں شیخ التفسیری عکد سے منے وعوت دی ہے ، الکن نخواہ وبال مح وصائى سوسك مقابيدي مرت ستردوي ما باند بوكى ،آب ك كيارائ بي السير ميلاجاول يا عدر كروول - ؟ بديات من كروالدم سخن نا راص بوست فرمایا: در کارخیرس ماجیت استخاره نبین نیز

فرمایا : تم او صف محمی کمول آئے ۔ سیاری خطاس بال ،کبدنیاتھا ؟

والدفخرم کی بیربات شن کرآپ کوتی اطمیان ،ادرشرح صدرم وکیا ،ادرآب نے دارانعلوم کی درخواست قبول کرئی ادراس طرح حیدرا باد دکن کوخیربا دکم کرو ۱۹۳۹ بی جیشت می درخواست قبول کرئی ادراس طرح حیدرا باد دکن کوخیربا دکم کرو ۱۹۳۹ بی جیشت می است می دارانعلوم دلیو نبد علی آئے۔
دارانعلوم میں نفر بیا دس برس مجینہ بیت شیخ انتفسیر قدریس کی خدر سن مجالات سے دارانعلوم میں نفر بیا دس برس محینہ بیت شیخ انتفسیر قدریس کی خدر سن مجالات المی میں تفسیر مغیبا دی ،ادران کشر کے علادہ البردا در دلی ادر کی ادرا برس میں ادرا برس میں ادرا برس کے علادہ البردا در دلی ادر کی ادرا برس میں ادرا برس کے علادہ البردا در دلی ادرائی میں بار با برس میں ادران کشر کے علادہ البردا در دلی ادرائی میں بار با برس میں ادران کشر کے علادہ البردا در دلی ادرائی کشر کے علادہ البردا در دلی درخواس کے دارائی کشر کے علادہ البردا در دلی درخواس کے درخواس کے علادہ البردا در دلی درخواس کے درخواس کے علادہ البردا در دلی درخواس کے درخواس کے علادہ البردا کے درخواس کی درخواس کے درخو

صميرياك وبخاه بلندوستي فنوق ندمال و دولت قارول، نذفكرا فلاطول

## افال وعادات مراات

والدساحب سے اگر کوئی شخص ایب بار مجی ملاہ ہے، قواسے اندازہ ہے کہ ان کے مزاج میں میں میں میں میں میں میں میں مراج میں میں مراج میں میں مدر بحر وانکسار تھا۔ بات جبت اٹھنا مبھینا ، کھانا بینیا اور دیمنا مہمنا ہم بات سے ساوگ اور انکسار ٹیکیتا تھا۔

بناس بہت سادہ بینتے ، کرنا یا صدری معیث جائے تواسے سلواتے ، حتی کولہا اذفا اسی طرح کے کیڑے بہن کرد عون وغیرہ بریجی جیے جائے ہے ہوگوں میں سے کولی کہتا توجوب دینے کہ انفرائی مزاج ہوگئے ، وروشنی اور فقیری میں جوراحت ہے وہ کسی مربند ، »

یمی مال کھانے بینے میں مجی تھا ، آب ہے ہے تبلا شور بہ کچواتے ، تجنا ہوا سائن ہیں کھا ہے ہے تبلا شور بہ کچواتے ، تجنا ہوا سائن ہیں موہی زیادہ ہوجا نہیں توابی بلید میں اوہ پائی ڈوال لیتے ، اس ہات کا خیال نہ کرتے کہ سائن برمزا ہوجائے گا۔ البتہ مہمان آئے تو اس ہان کے لئے البتہ مہمان آئے تو اس مور بریشت دواروں کا بہت نیال رکھتے ۔ ایسے ہی کوئی شاگر و بات کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ گھری سے کوئی کھانے کے خود کھانا ہے جائے ، تھی اس ہات کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ گھری سے کوئی کھانا ہے کہ آئے گا بعض شاگر و ، اسی مجتنب اور سادگی کی وجہ سے کئی کئی کی گھری سے کوئی کھانا ہے کہ آئے گا بعض شاگر و ، اسی مجتنب اور سادگی کی وجہ سے کئی کئی

زوزاکروالدصا حیکے ہیں رہتے۔ان میں سرفہرست مولانا طفیل احمد جاندھری اور مولانا غلام
رہانی ہیں مولانا طفیل احم جاندھری عرصے سے اسلامیہ ہائی سکول اکاڑہ میں محقم وبنیات
ہیں۔ جب سی تعطیلات ہوئی لاہورا جانے اور کئی کئی روز والدعا حب کے ہاں رہتے۔والدہ صب
میں ہم سے کہتیں کہ بخصارے بڑے مجائی آگئے ہیں۔والدصا حب کوجی ان سے اولا دہیں جب
مقی مولانا غلام رہا فی کشمیری آنے ان کی بھی ملات کرتے مولوی حس جان آصف رائیا وہ سے
آتے وہ بھی گھر کے ایک فوکی طرح رہتے۔ سال کے اکثر حصول میں اسی طرح مختلف شاگروائے۔

رہے۔
ہاں ہوجی آنا ،اس سے خوش ہوئے ہم سے جی ہیڈیہ ہیں کہتے کو مہاں خدا کی رحمت ہے
جب کوئی جہاں آئے خدا کا شکرا واکر وکداس نے تغییر اس قابل سجا کہ تھا ہے بہاں آ کر کھرے
کھانا ہیڈ فرش پر ہیٹے کہ کھانے گھریں جبی میز کرسی نہیں رکھی بھی بای فوق قصر سنایا کہ:

مر حید را باو وکن کے زمانہ قیام ہیں متھاری والدہ مرحومہ نے کہا کہ تھا ہے

پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ،ان سب کوفرش بر ٹیجا نے ہو ، انجھا انہ برگت و موجو ہے کہا کہ تھا ہے

دوجا رکسیاں ہے آق بیلے قویں خاموش را اور ٹرانا رہا جب متھاری والدہ نے

کی بار کہا کہ تم ان کوزین بر ٹیجا تھے ہوگیا خیال کریں گئے بتب ہیں نے جواب ویا کہ یہ

تراسی طرح زمین بر ٹیجا وی کی جس کرانا ہے وہ ا ہے ، وزیا نے میرائی خیال کیا ہے جو

یں اس کا خیال کرتا بھرول ہے خیا بخرنہ کرسیال آئیں ، اور نہ میز ۔ خدا کا سٹ کے ہے کہ ہم نے بھی تنگی نہیں وکھی ، گمال کے ساتھ حب سے بھٹ سنجھالا اس وقت سے لے کروالدہ ماحب کی وفات کے ہم ان کومہ ک با نوالزی لنیگ بڑی سوتے نہیں وکھیا ، بھیٹ بانوں کے لینگ برسوتے تھے اورون میں تو ملنیگ ب

منه مولاناعلام مانی ای کل جرم آبادی ایک دنی مدید سند وابسته می مولاناتسن جان آصف ایندولان دنی مدید سند وابسته می مولانات می ددنی خدمت انجام دست دیدی مدید می د

بھی نہیں لینے تھے ،فرش بری لیٹ جانے تھے۔ رمغان بی جی رات کو بلنگ بر نہیں سونے تھے ، تراوی کے بعد نفلیں بڑھے رہتے ،اور کتا بول کے کمرے بی میں مجھ دیرے ہے لیٹ جانے تھے ،ووٹوھائی بجا تھ جانے اور بھرا ذال کے قریب کت ملادت قرآن ،ورود و نظا کف اور نازمین شغول رہتے ہوئی ہے ما کھی کھا اکھا تے نہیں وکھی ،انظار کے بعد کھا ناکھا نے نقے ، سحری میں صرف چائے بیتے ،اوراگر مروی کا رمضان ہونا تو ایک بلا کھا لیتے ،اوراسی سے روزہ رکھتے ۔ مرض الوفات میں جمعی کی دجہ سے گھر والوں نے مسمری پر لٹ دیا تو کئی ارافہ ارنا راضی کیا ،اور فرانے رہے کہ تے ہے اگریزی بینگ پر مسمری پر لٹ دیا تو کئی ارافہ ارنا راضی کیا ،اور فرانے رہے کہ تا ہے اگریزی بینگ پر مسمری پر لٹ دیا ۔!

ا خلاق وعا دان سے سلسے میں میندسطری براور کوم ولا اطفیل احرجالندھری نے مجمعی میں میں میں میں میں میں میں میں می مجمعی ہیں ایمی میں مقید موقعن نقل کریا ہول:

سین اتفای کی بہا اور الدین مفرت مولانا تحوادی کی انتظامی کی بہا اور الدین الد

جہور فسٹرن کے خلاف بان کی ہیں۔ آب كاسب سے براطخرة التيازية صاكب اورعلمارى ببت عرف كرتے تحصى ايك غرب سي غرب طالب علم اوربهان رسول كى عزب ان كے ول مي اكيب باوشاه اورجاكيروارسي زياده تفي، امراء سطيعي طور يرنفرن كرنے تھے، ارخودسی کے اس بہیں جاتے سکھے، اور منرزنرکی محرس سے ای کوئی ضرور بن أن الرخودكوني الواس كى مارات كرتے اور ساكك سے بن آستے۔ داران عام ولو سبرس ايس مرنتيهم ولوى تميز الدين مرحوم آستے، ده اس وقت متحدو بزكال كمي وزير فيلم تنصيران كماعزاز من حلسه بوا مولا بالناع في من قصيره ن المريد في الماس بات كومولا المع مزاح مع ظلات سمجنة موست محسوس كيا، اور يرتها حضرت إظالم كى تعريف سعد توعرش بل جامات راب في بك ونيادار كے التے تعيدہ كيے كمعديا )فرايا - تعيدہ برنظركرد - اكركونى شعر خلاف حقيقت تظراست بااس مي توشا مداور سي جا تعرب كاكوني ميلود كمجور تراب مي في غورك تولورس ففيد سعين علم اورعلمار كي عظمت كابيان تها يانصا تح تصيب وقت طبسين فعيده بإعاكيا تويم في وكميا كم داوى تميرالدين روسي تفيد عام طور برس نے بیروکھا، اور برطا سے کہ علمام ، اور انقیاع کے بارے بس برکہا، اور بمهاجنا جنا الميان وه مرروز الشف بارسة قرآن باك محة الادست كياكر شف تصرير مفان كي دانول مي مردات بورا فرآن فی کرانتے شھے ،اسٹے ہزار بار ورود تنرلیب پرسٹنے تھے وغیرہ وغیرہ ۔معذرت کے سائند كبول كاكداكركوني شخص فود أبينه بإرسيم بيرا ظهار كرماسي كدمين في انتي عاوت كى ، اتنى كاوت كى اسنے درود و وظالف پرسے ، توالاست پرریا ہے ساوراس کے بے نبر رفعاء

لا) - مونوی تمیزالدین مرحم، پاکستان می قانون ساز امیل کے ابید کرنیات گئے، ان کی کی اصابانت ودیانت میڈن کے شہر سے بالاری ان کی اصول میری کا موافق و مخالف میں نے اعیرافت کیا۔ رم ہم ہمں)

شاگرد، اورطقہ گبرش اس طرح کی باتنی کھنے ہیں توبیاس خض کے ساتھ بہت بڑا طام ہے۔
میں نے آپ ابنی اوراق برکسی اور گبری وکر کیا ہے کہ مجھے تقریباً ۱۹۲۷ء کے بعد سے
واقع ہونے واسے تام ام اور قاب وکروا قعات یا دیں، اور والدصا صبہ بلری وفات کہ ہمیشہ
ان کے ساتھ رہا یا ان کے قریب از کا بیب ہیں نے کھی بنہیں سناکہ اصفوں نے کسی کے سامنے یا ظہار
کیا ہوکہ میں آئی قادت کرا ہوں، آئی بارورو و شراعی بجر حضا ہوں شاہد بھی صفرات بھیں نہری کے
لین مجھے یا و نہیں کہ بھی اضوں نے آپ تہر بڑھنے کا بھی وکر کویا ہو عام گفتگو کہ بی بینیں کہتے
تھے کہ معجب بین نہتی کے ساتھ اور اس کے اعظام بوال میں بیاری یا عذر کی وجرسے نہیں
اُسٹی اور ساکہ بیا میں کی کر نواز میں مصروف ہوجا ہے جسے کی اوان ہوتی تو موجہ جا جا است اور میں اس کے کھیلے ہیں اُسٹی والے است اور میں ہوجا ہے۔
اُسٹی اور ما کی سال بی کر نواز میں مصروف ہوجا ہے جسے کی اوان ہوتی تو مجر جا جا جا است اور میں ہوتے اور اس کے کے دبیش آورے کے دبیش آورے کھیلے بیر اُسٹی جا جا کہ اور اس کا تھی اور اس کے کہا دائی ہوتی تو موجہ جا ہے۔ اور اس کے کے دبیش آورے کے دبیش آورے کھیلے بیر اُسٹی کی جا تھی جا کہ کی اور اس کے کے دبیش آورے کھیلے جا کھی خوالی گائی کی کا ذائی ہوتی تو موجہ کی کہ کو کہ نیش آورے کے دبیش آورے کھیلے بور کھی والیس آئے۔

صبح کی نمازسے وابس آنے تومطالعہ کننب بین شغول ہوجاتے ، اوراس وقت عام طور بر مرف ان کننے کا مطالعہ کرنے جوزیر تبدرس ہوتیں - وا دائعلوم ولو بندیں وس برت فسیر جہاوی برصا نے رہے جامعہ انٹر فیر لامورس تھی کئی برس بڑھانے کا اتفاق ہوا ، گری بیٹے مطالعہ کرتے ، اور اراداس یات کو جانے کہ اوک بغیرمطالعہ میں بڑھانے میں فرھیوں کرتے ہیں ، مگر یہ

مرئ فخركی بات بنبی ، میں بھیشہ مطالع کرکے سیق بڑھا گاہوں۔

قران تربین خم کرتے۔ وران تربین خم کرتے۔ اور ان تربین خم کرتے۔ تران تربین خم کرتے۔

ووتبن مرتبه ناجيركوتراويم من والدصاحب كاسامع بنين كاخرون على بواقراك ببت

را، عجیب اتفاق ہے جب کک والدصاحب جیات دہے جی متعل طور پرلا ہورسے اِسر مبنے کا اتفاق بنیں ہوا۔ مذہبلسله مازمت اور ذہبلسله کار و اُر۔ اسلام آباد آنا ہوا توان ک دفات کے وئل اہ بعد۔ ياد تها اورشا فرونا وربي مجوست تصر البترايب عجيب بالرباط سربرني حالال كربهت مسع حفاظ كا قرآن سننے كا اتفام وا بهائى مالك صاحب كابار نماز نزاد يح بسامع بنا، وه محى ما شاء النته عالم دين بن ، اور فرآن بهت يا دسيد، پورسه قرآن بن ده دوتن طبهول سے زیادہ نہیں مجوسے گروالدصاحب کے ساتھ عجب بخربہوا؛ وہ برکہ قران شرىف پرھ رسے ہى، حفرت مولى كا قصد على رباب بياره مثلًا سوله وال ہے ،اب حفرت موسی کا قصر کی دوسرے بارسے بی میں ہے تواس بورسے تھے کو ملادی کے۔ بهی مرتبه تراویج می جب میں والدصاحب کاسامع بنا،اورایب روزاعفوں نے نمازیں اكب ى قصے كے مختلف حصول اور كروں كوملايا جومختلف باروں ميں تھے، تو ميں برارتيان موا، اور سیجے سے نفر منرو سے سکا - اس سے بورکن بارالیابی موا، نب سیجھاکہ فرآن کے معانی ومطالب اورسیاق وسیاق برانی گهری نظرید کرنمازی بھی وہ سخفر بہتے ہیں ،اور كبين المنت بنين بكداب قصداور واقعراكر مختف مواقع من كمجار بواس تواس كوجرات ب تقييًا بيربين مشكل كامهي اورون ولامث اوربيها برس كى مزا دمن امسلس مطالعر سيدى مكن موسكتاست جمعه كروز جامع مجد شاركمند مي ونقر ركرت واس كام صنمون عي صع کے وقت دکھے لیتے، اسی مطابعے اور سلسل رجوع کا میجہ تھاکہ ان کی تقریر جون سل طرح بے صدم رابوط اور کسسل مرفی تھی کئی کئی کھفٹے کی تقریروں میں ہم نے کوئی بان موضوع سے بسط کرنہیں سی۔ محبی کسی کوبیون نبین کیا ،غیرمحرم کوبلامپرده می ساحت نبین استے و بتے ستھے، بلكه بات چبین سے عی گریز کرنے تھے۔

عام طور پر میں سے بے کر عمر بک کا وقت اُ بنے کرے میں گزار نے ، کمرے کا ما دول بے شارا حباب نے وکھیا ہے۔ ندمیز ، ندکرسی ، ندخولصوریت ریک ، ندصوفہ ، جندرسا دوسی الماریاں کتاب رکھ کرمطالہ کرتے اوراسی یہ الماریاں کتاب رکھ کرمطالہ کرتے اوراسی یہ

تصنیف و البیت کا کام کرتے بہت سی تنا ہیں ہروقت کھی ہوئی کھی رہیں گھراہے كئ كئ روزيجة ربية كدكمره صاف كروس ، مگراجازيت ندوينه كدميرى كمنابس كوبرموجائي · گی-انصیں انھمن لگانا-فرش پرلسااوفات خاصاگرد ہونا،امبروغرب ہوتھی آبائسے وبن بنصنے کے بنتے کہتے -ایک مرتبر مختام معود صاحب، کمین ڈاکٹر طام علی ظال کے ساتھ آستے اسروی کاموسم نھا انخارمسعو وصاحب فے بیت قمینی سوس بینام واتھا، والدصا نے محسوس کیاکہ شاید انھیں اس بات کا خیال ہوکھٹی لک میانے سے سوٹ میلا ہوجا میگا۔ والدصاحب في المجنى يم توفقراوى بي بمارت ياس نوصوفه اوركرسال بني بي أب أست من تواسى مبلے تھیلے فرش برجمی جائمی " مختامسعود صاحب بہت وہمن اور لیق اً ومى بين برمال كيف لك : مولانًا إصوفول برنوروزى بمضة بين ،اس ملى بريني كي تمناك كر توآب کے پاس آئے ہیں، والدصاحب ان مصاس اور ادراخلاق سے بہت خوس ہو۔ مردارعبدالرشيد مختلف ا دوارس شركب افتدار رسيد اكثرومبيتر والدصاحب ملنے آتے ، مجانبہ حلیتے وفت کہنے ؛ حضرت ایمی کوئی جدمست مبولو با اسکاعت فرمائیے ، مجھے خوشی بوگی " مگرسر وفعرسی جواب ویتے اسب سے اری خدمست ہی ہے کہ خدالے ہے فدربت اوراضياروباب أسيسلانول كى عبلانى كے لئے استعال كرداورا بنے ساتھيول كو مىمىمىرايىي مىغام دو مىرى داتى كونى غرض بنيس-

جولائی ، ۱۹ و دمی مولانا کوٹر نیازی ، دریہ فینے کے بعد سی مرنبہ والدصاحب سے
سنے آئے ، نا چیز راقع مجی موجود نفا نیازی صاحب نے ازرا ہِ تفنن کہا اِ مولانا ۔ بب توسیحا
سنے آئے ، نا چیز راقع مجی موجود نفا نیازی صاحب نے ازرا ہِ تفنن کہا اِ مولانا ۔ بب توسیحا
سنے اکر گزشتہ سالول میں لوگول نے بہت ترنی کی ہے ، بیٹیٹر علما بھی ایُدوانس ہوگئے ہیں ، آپ
کے بیاں مجی کرسیاں وغیرہ آگئی ہوں گی اُ والدصا حب نے فرمایا ، بہیں مجئی مولوی صاحب ا میرا تودی درونشی دصندا ہے ، بی کوئی کری ورسی آ ہے گھریں نہیں آنے و تیا اُ ا

مستقل ميل جول تفا-

مولانا محد لوست كاندهاوى مرحوم المتيطينى جاعت كانعتق بارے فاندان سے ، وہ جب لا بوراً تے اور والدصاحب سے ملتے توان سے پوچھتے ملك لا بوراً تے اور والدصاحب سے ملتے توان سے پوچھتے ملك لا بوراً تے اور والدصاحب یا نہیں ؟ ایک مرتبہ ولانا ایوسٹ كھنے گئے ! بحالى جی نلال فلال رشتہ وار بیں بنم ان سے ملے یا نہیں ؟ ایک مرتبہ ولانا ایوسٹ كھنے گئے ! بحالى جی وقت نہیں ملتا ي فرایا ! عزیز ول سے ملنا بھى تبلیغ كا ایک جزوب جب لا موراً ایکرونا بنے رشتہ وار ول سے مرور ملاكر و "

خودانیاعل می اس کے مطابق تھا کراچی، راولدیٹری، بھاول پورجہاں می جاتے۔
کوشش ہی کرتے کرسب رشتہ دارول سے لیں ادرخودال کے گھر ہے جاتے۔
کراچی میں اکثر مولانا احتشام الحق تھانوی کے ہاں تیام کرتے ، لین ملے کے لئے سے
جانے ، میرے خانوا در رامول ، کراچی میں ہیں ماکی مرتبہ خانونے کہا! بھائی جی ااب کراچی ایک ایک ایک ایک ایک کراچی ایک کری آورہا دے ہاں تھے ہوئر آئیس ، سب کا ول خوش ہوگا ہے کہنے گئے ۔میاں اخلاق البرم روی احتشام مجھے جھوئر آئیس ، اس کی زبروسی کریمیاں آکرا ترجانا ہوں دمولانا احتشام الحق موجود نقط ، انہی کے سامنے فرمایا ) ہاں تجول سے سلنے ضروراً دُل گا .

ایک مزنبہ خود می بلا طلاع وعوت ہارے فالوکے وفتر میں رزب النساء اسمرٹ کوا جی ) و دہر کے وفت ہے ۔ بالکل تنہا، وہ دیجھکر بڑے تیران ہوئے یسب و فتر رالول کو بی نوجت ہوا۔ اور بھی خود می کہا: میال اخلاق امیں اس وقت کھا انتھا رہ ساتھ کہا اور بھی خود می کہا: میال اخلاق امیں اس وقت کھا اور سے کہا: کہی ہوئل سے نوٹ اور بھی خیرت میں فود ب گئے ۔ ہمارے فالوسے کہا: کہی ہوئل سے نظور بامنگوالو، اور نان ، وہ میں شوق سے کھا وَل گا ۔ چہا بخیر و بال وفتر میں مبخیر کریمی کھا یا اور اس کے بجارے والی وفتر میں مبخیر کریمی کھا یا اور اس کے بجارے کو بالی کو دعائمی و سے مہوئے والی جی گئے۔

<sup>(</sup>١) تاصى اخلاق احدمديقي - ، مولانا محديجي دوامادعلامرستبيراحد عمان)

کسی عزیز درست تر وار، یا جانے والوں میں سے جی کسی کی کوئی ابھی ہات سنتے توخوش ہوتے اور وعار کرنے ۔ مہر ہر جاننے والے کے لئے اس کانام سے لے کرد عاء ما نگتے۔

انی فاتی غرمن کی بنا پر منرمی کسی سے ملے ، ندسی سنے علق قائم کیا ، اور مذکسی سے متح ، ندسی سے متح ، ندسی سے ترک ترک رہم وراہ کی ۔

بار ابیات کمی که بین اگردولت مندول اور برست لوگول کے ایکے جھکتا تونتورکو زندگی بھر ملازمت کرنا بڑتی ،اور مذمیری اولادکو ی ظاہری اور ما دی وسائل اور ذرائع بوتے ہوتے ان سے مندموڑنا ،اور فناعت کے ساتھ ذندگی گزارو بنا ،اس دور میں بلاشیرایک ما فوق الفطرت کارنامہ ہے۔

جامعان فریدسے پورے ۱۲ برگ نعلق رہا جس نخواہ بیا ۱۹۹ میں اُسے ستھ، ۱۹۹۱ میں اُسے ستھ، ۱۹۹۱ میں اور مدیسری مجلس نشوری ایم ۱۹۹۱ میں اور مدیسری مجلس نشوری نے تنخواہ بڑھائی جائی ،گروالدصا حب نے بیر کمبر کرانکار کردیا کہ میراکام المتر حلیارہا ہے میں کوئی اصافہ کرانا بنیں جائیں۔

## اسفارج وبلاوعرب

والدمه اور دولاں بڑے عطائی مرتبہ عج بسیت النشاند نریارت رومند دستول الند من الندعلیہ وسلم کی سعا دت عطائی بہی بار آپ جے بسیت الند کے سے ۱۹۳۲میں گئے والدہ مرحمہ اور دولاں بڑے بھائی مولانا محدمالک ،مولانا محدنعان بمراہ تھے۔

ورسری بار ۱۹ می تشریف ہے گئے ،اس وقت تنها گئے اور زیارت حرمین سے فارغ مرکزشام ،لبنان او فلسطین وغیر ہی ساحت کی اور جو باہ وشق میں قیام کیا ، اور ولال رہ کو التعلیق العبیح کی ابتدائی جار ملیدیں طبع کو آئیں۔ وشق میں جا مع اموی میں قیام دام علی راور شائخ سے علمی طاقالوں اور مجانس کا سلسلدر تبا، و بال کی مجس علمی کے شخ اور طبعه کا نیخ میجۃ البیطار چربعد میں و بال کے وزیراو قاحت اور شنون اسلامیہ کے عہدہ پرفائز ہوئے والد مما حب رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے ہے ۔ بعد ہیں گاہ لبکا ہان کے خطوط بھی آتے تھے جن میں طافات کا مشوق اور ومشق میں جرعلمی مجلسیس ہوتی کھیں ان کا تذکرہ موان تھا۔

یں ماں ماص طورپاس بات سے متا تر تھے کہ متعدد باران کویہ محسوس مواکہ ممال کسا علمارشام خاص طورپاس بات سے متا تر تھے کہ متعدد باران کویہ محسوس مواکہ ممال کسا مورنے کے بادخود نصاصت و الماعنت اوراصول عربیہ میں وہ مہارت نہیں رکھتے جماس مین

عجمی کو حال ہے۔

ایک دندگری مجلس کا ذکر کرتے ہوئے فرانے لگے کواس میں بہت سے علا بھی تھے کسی گفتار کے دنیل میں بدن سے الل اکھا ڈنے کے آلہ کے لئے ایک معاصب فے لفظ متعالی استعال کیا تو والد معاصب کی زبان سے اس کے لئے لفظ مینی اس کا ایک عالم نے فوائخیر کے سے لبجہ میں دریا فت کیا یا شیخ آپ نے بدنغت اس معن کے لئے کہاں سے افت کیا ۔ فزیلا معمات وا جھمنعات کوالنگر نے تعنت

فرا نی ب ان عورتوں برجوبالوں کو اکھاڑنے والی اور اکھروائے والی ہیں۔ توفر مایا مدین بی انتخارت میں انتخار کی کی انتخار کی

پاکشان بننے کے لیدجی وومرتبرج بہت الدگی سادیت عال کی بہت ، ۱۵ میں الدین سے الدین کا سلسلہ بہت رہا۔ مکہ مکر مرسے ملاقاتوں کا سلسلہ بہت رہا۔ مکہ مکر مرسے الیسے بیل القدر عالم شیخ علوی مائی بیحہ مائونس ومتا نزستے ،بار با رملاقات فربایا کہتے ،بای طرح شیخ حسن مشا کی بھی بڑی عقیدت اور قدر ومنزلت کی نفوسے ویجھے ،مگہ مکر مرسی بدیشرقی مطرح شیخ حسن مشا کی بھی برتہا ۔جہاں برحفرات علی اور و گیر بلاداور فاص طورسے مہنہ وستان سے آنے مائے علی ملاقات کے لئے تشریف لاتے رہتے مولانا محرسیم ما حب جرمفرت مولانا رئمہ اللہ کی برافری سے بنیروان کے سئے تشریف لاتے رہتے مولانا محرسیم ما حب جرمفرت مولانا رئمہ اللہ کی برافری سے بنیروان کے صاحب نادے برادر محرم مولانا تنمی ما حب تو ہردت سے بڑی جست فرماتے میں مولانا سے بھی اور میں براف سے برفورست کے لئے مستعدد تیار دستے جی تعالی ان سب کو جرائے خبرد سے ۔ ان حفرات کی مالیا نویس میں ہوں ۔ مالیا نویس میں ہوں ۔ مالیا نویس کو برائے گھری میں ہوں ۔

پاکستان میں دوسری مرتبر ۱۹ و میں سفرج فرایا ، اس کے بعد بار باراس کی تمنّا فرائے سنعے کہ ذل جا ہتا ہے کہ دمعنان المبارک د بال جاکرگزاروں یکین تصنیعت و تا لیعیت اورورس تعدیدی بی بی براسال گزر جا تا بھر دمعنان المبارک کے مجھ ایسے عمولات تھے کو سفرس ان محمولات کے کچھ ایسے معمولات تھے کو سفرس ان محمولات کولیدا کرنا مشکل تھا اس وجہ سے تشریعیت نہ ہے جا سکے۔

## لامورسي

والرمیاوب کو برصغیریاک ومبند کے تمام علاقوں اور شہروں میں جلنے کا تفاق ہوا،
مگر مبنی السیت آپ کولا ہور سے ہوئی کسی شہر سے بنیں ہوئی ۔ اکٹرکہا کرتے کہ؛ مجھے بہاں دلا ہور
میں ، جتنا تلبی و ذہنی سکون ہے اتنا کسی اور شہر میں نہیں ہوا، فرات اس کے گزرے کوری جی
بہاں اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے بڑے ہموئے ہیں۔
میں بار حفرت مجد والعت نمانی رحمہ اللہ کے ایک مکتوب کا حوالہ ویا کہ الفول نے آ ہے

ایک مردی وجولا مورس مقیم متفا، کھاکہ " لامور برجھنوں کا حوالہ ویا ما حول ہے ہماس ایک مردی وجولا مورس مقیم متفا، کھاکہ " لامور برجھنوں کی اللہ علیہ ولم کی خاص نظرہ ہے تم اس شہر سمے لوگوں کی اصلاح وتربیت برخاص توجہ دو۔ اگراس شہر کی اصلاح موگی تولوں انجاب محدیک مہوجائے گا۔ادراس شہر کی اصلاح نہ برکی تو بنجاب کی اصلاح مکن نہ موگی "

تام نيوزبلين غررسيسسنول، اورجيمي مجابدين كي التي خرم وده سناول.

# علم

## \* تصنيف والنف :

آپ کے علمی و دنی فیوض و برکات اس قدر مختلف الانواع ہیں کداس مخقرسی کتابیں
ان کا اطلحہ نامکن ہے بلکہ تفصیلی طور بران کا ذکر عبی نہیں کیا جاسکتا کئین قدرت نے علم اور
دی کی چرفدمت آپ سے بی ہے ہیں اس کا اجمالی وکر کروں گا۔
دہ حافظ قرآن میں مجرومیں مفستر ہیں۔ اس کے ساتھ فران کے شارح ہیں اس
کے نکوک و شبہات کے جواب و نے والے میں، وہ محدث میں، حدیث کے اسرارو کات
بیان کرنے والے ہیں واعظ تھے۔ برہما بری سند وعظ وارسٹ او کوزیزیت بخش ہے۔
اور لوگوں کی فکری و مہنی اور وحانی برایت کا سامان فرائم کیا ہے صوفی تھے۔ تھون
کے رموز وغوامض کو فاش کیا ہے۔ وہ عام مجلسوں ہیں جو علم ومو فت کے موتی تھے۔
تھے، ہزاروں لوگ آپ احوال ووار وات ان کو پیش کرتے تھے ، اور وہ ان کے تی بخش سے جاب ویتے تھے۔

براب رسیست و من موضوعات برگنابی اور رسائل کھے ،ان کی تصانیف برمینیر اسموں نے مختلف دی موضوعات برگنابی اور رسائل کھے ،ان کی تصانیف برمینیر باکسے میں المریخ میں نواجم کئے۔

البخارى فابل ذكريس. اور دورسرى تسم بريعلم الكلام محيات عيسى مسك الخيام ، إحسن الحديث في البطال التنالم بيث السلام اورنعرائريت جيست عديث ، حدوث ما ده وروح ، إثبات صانع عالم

وغيره شمايال بير.

### . تصانیف کی انواع:

آپ کی تضانیف، تالیغات اور رسائل کی تعداد جهال ایک سوکے قریب ہے، دہاں اس کے موضوعات میں مختلف اور تعنوع میں ۔ اکٹر کتابی اُر دوزیان میں ہیں بعض تعنیم کتب اور رسائل عربی میں بہی ۔ بھرے کہ آپ، کی مؤلفات نٹر ادر فلم دونوں بیٹری میں ہیں۔ بھرے کہ آپ، کی مؤلفات نٹر ادر فلم دونوں بیٹری میں ۔

#### موضوعات البفات:

تصانیف کانام ترحقہ فالعتاً ونی اوراصلای موضوعات منظلق ب ، زیادہ کتیب عادم قرآن ، عادم حدیث علم کلام ، ففا نداو دراصلات و تربہت سے قلق بی نفر کے موضوع برا ب نے کوئی کتاب تا بیون نبیں کی ، اور نہ کمی فتا وی کاکام کی نا چیز نے اور نبادر بزرگ مولانا محد مالک نے جب ہوا بیکا اُرود ترجمہ کی تو بہت خوشس ہوئے اور کئی بار میرفرایا :

میں نفر کی کوئی خدمت ندکر سکا تھا گر خواکا فتکر ہے کہ اس نے میری اولاد کو فقہ کی خدمت کرنے کی توفیق بحدا ک نفرمت کرنے کی توفیق بحدا کی نفیق بحدی اور کو فقہ کی خدمت کرنے

حقیفت بر ہے کہ دین اسلام کی بینے واشاعت کے بین منابع بنیادی حقیہ کے بین اسلام کی بینے واشاعت کے بین منابع بنیادی حقیہ بین تصنیف و تالیف، ورس و تدلیس، اور دعوت وارشاد ایک بی فرو کا ان منبول شبول بی مساوی حقد لدینا، اور پھر لور کر دارا دا کرنا، بربال شبدایک امتیازی کا رنا مہ ہے۔

امتے سلم سی جن برگوں نے بینے وین کے ان منبول سفیوں کا احاطر کیا ہے ہم ان میں بلاکسی جبجک ادر مبالغے کے موصوت کا نام بھی دری کرسکتے ہیں۔
مناظرے، آپ نے مربت کم کئے ہیں اور جو مناظرے کئے وہ تا دیا نیول اور عیسائیول کے فلات کئے رہبت سے عیسائیول نے آپ کے باخذ براسلام تبول کیا جسلانوں کے باہن جو فروی افرانی صدیت مکا تب فروی افرانی من کر سے تھے اور یہ فروی افرانی و کر سے مناظرہ نہیں کہ بھی اور ایک کر وجومرے سے حضور کی سنت کو مانتے ہی نہیں۔
فرماتے کہ بہلے ان لوگوں کی اصلاح کی فکر کر وجومرے سے حضور کی سنت کو مانتے ہی نہیں۔

<sup>(</sup>۱) - دابر کاارد د ترجم بری بساط علم سے بڑوکر تھا ، اس سے میں نے جلدا قال میں بیرا انزام رکھاکہ تمام شعل مقاما کا ترجم کرکے والد مما حب کود کھا تا تھا، جب وہ اس کی توشق فراد نے تھے تب کا تب یا ناشر کے حوالے کرتا تھا۔ والد مما حب کی بہا میر کے اردو ترجم برنجمتال تقرابط ہے۔

فرا الرتے جو لوگ علم غیب اور حاصر ناظر کی بخیب کرتے ہیں وہ ابیا وقت ضائع کرتے ہی فرانے ، حضور افلاس کی وات گرامی کو بجٹ ومناظرے کاموصنوع نبانا کسناخی اورسوءِ اوب ہے۔

## • قران عليم في خدمت:

اسلام بی علم اور براست کاسب سے بہلاسفیند، خوداسلام کاصحیفہ بینی قرآنِ مکیم ہے۔ آپ نے اس کی خدمت کی سعادت جس خس فرع سے حال کی، وہ لقینًا ایک قابل فزدانتان ہے ہجبین میں قرآنِ باک حفظ کیا ، وارانعلوم دبوبندی درس قرآن دیا۔ اور جرزندگی کے ایک بڑے وقت میں تفاسیر قرآن بڑھا نے رہے، اور قرآنِ باک کی ایک خیم اور مہرن تفسیر کھی ۔

### • منفيرسان:

داراسام دایوبندی طویل عرصے کے بعد درس قرآن کاسلسلد ایک تدت کے جاری رہا۔ اس کے علاوہ فران کی سب سے بڑی خصوصیت بیتی کہ تقریباً ہم جاعت اور ہم استعماد کے طلبہ کے علاوہ فران کی سب سے بڑی خصوصیت بیتی کہ تقریباً ہم جاعت اور ہم استعماد کے طلبہ کے علاوہ شہر کے مختلف طبقون سے تعتقی رکھنے والے حضرات بھی اس درس میں تمریک مہوتے شہر کے مختلف طبقون سے تعتقی رکھنے والے حضرات بھی اس درس میں تمریک مہوتے سے مامع جا سید بھا ول بوری بھی بخاری نشر بھینے کے علاوہ بھیا وی بھی پڑھاتے ہے کے حورات میں اور تر ذری کے علاوہ بھیاوی کا موری میں درس میں تو مادہ بھیا وی کا دہ بھیا دی کا در سے دی کا دہ بھیا دی کا دہ بھی کا دی کا دی کا دہ بھیا دی کا دہ بھیا دی کا دی

مدم معارف القرآن مح نام سے قرآن کم کی ضخم تفسیر بزبان ار دولای، اس نفسیر کے بارے معالی مار معالم کے نام سے قرآن کم می تنجم و مرکاکہ تا بعنی سالی مالی اور علی نے تو جامع تنجم و مرکاکہ تا بعنی سالی مالی اور علی نے تو جامع تنجم و مرکاکہ تا بعنی سالی مالی مالی اور علی نے تو جامع تنجم و مرکاکہ تا بعنی سالی مالی اور علی نے تو جامع تنجم و مرکاکہ تا بعنی سالی مالی اور علی نے تو جامع تنجم و مرکاکہ تا بعنی سالی مالی اور علی نے تو جامع تنجم و مرکاکہ تا بعنی سالی مالی اور علی نے تو جامع تنجم و مرکاکہ تا بعنی سالی مالی میں اور علی نے تو جامع تنجم و مرکاکہ تا بعنی سالی میں اور علی نے تو جامع تنجم و مرکاکہ تا بعنی سالی میں اور علی نے تو بعنی میں اور علی نے تو بعنی تا بعنی بع

بكے علن دمعارف كاخلاصدادر تجورہے۔

ترجم شاہ عبدالفادر دہوی رحم الندکا شامل کیا ہے بفظی ترجم کے بعد روال ترجم اسے جس میں نوسین میں ضروری تشریجات دی میں۔ آپ کوآیات و سُورُ میں ربط کا خاص فروق کھا، اس ذوق کوائی تفسیری بورے طور پر مجو ظرر کھا ہے۔ آبات کی ضروری تشریح کے بعد فائدہ کے عنوال سے اسرار دیجات بیان کئے ادر جا بجا فقی ادر کلامی مسال کی توضیح کی ہے۔ جہاں ایک طرف حافظ ابن کثیر امام قرطبی امام فز الدین را ذی ، اور علّام آلوسی کے اقوال نقل کرتے ہیں و مہال شنے می الدین بن عربی جسن بھری ادر موالا اے روم کے صوفیا مذاور کو وقی معارف بھی نقل کئے ہیں جماک و شبہات سے جوابات بھی دیے ہیں، صوفیا مذاور کو وقی معارف بھی نظر ہیں اور عمل میں شکوک وشبہات سے جوابات بھی دیے ہیں، خام کتب تفسیر آپ کے بیش نظر ہیں اور عمل میں المتراور مفسیرین کے اتوال نقل کرکے آخر میں قرل راجے بیان کرنے ہیں۔

ماخدمی سب سے زیادہ علامہ الوسی کی روح المعانی اورامام فحزالدین رازی کی تقسیر ریر بھروسرکیا ہے۔

معارب القرآن كيم تقديم من تقنير الكھنے كى غرض وغايب بيان كيتے ہوستے الكھتے ہيں :

"نفسیرتران کا بہلا بنیا دی بچھراس کا وہ صحیح نرجمہہ جو قواعد عربیت اور قواع رفر لوجیت کے عین مطابق ہو آف کی بیسائٹ بنیاد لیے ترجمہ قراک شاہ ولی الندا دران کے دونول میں مطابق ہو آف الندا دران کے دونول میں مطابق ہو آف اور شاہ رفیع الدین کے باتھوں رکھا گیا، ادر مندوستان میں بیر فیر میراس فاندان کے باتھوں جاری ہوا۔

يتمنون ترجي الفنيرقر إن كصف كالم بنياد بنياد اورمندوستان مي كولى عالم ان مع بنير ترجير من كرك عالم ان مع بنير ترجير من كرد كار

. نېم تران کې بېلى منزل يې ترجير کې منزل گزرگې نواس کے طربومانے کے بعد ورت اس کی تقی کدارد وزبان می قرآن کی مختراورجامت تفسیر کھی جائے جس میں فقط حل مطالب اور رابط آیات کا خاص اہتمام کیا جائے۔

بحده تعالی جب به و و منزلی طے بوگئی تواب ضرورت اس کی بوئی که
بیان القرآن کے طرز برای اسی تعنی کھی جائے کہ جرمطالب قرآ نیدی توشیح
تشریح اور لطآبات کے علاوہ قدرے احادث صحیح اور اقوالِ صحابہ قالبین
پراور تقدر صرورت لطالف و معارف اور شکات و مسائل شکله کی تحقیقات
اور الاحدہ و زنارقہ کی ترویدا و ران کے شبہات اوراعتراضات کے جوابات برجی
مشتل ہو اکہ کلام خلاوندی کی عظمت و شوکت اوراس جامعیت اوراس کے
اعجاز کا مجھ منون نظروں کے سامنے آجائے بھریہ کدوہ ترجم باد ترضیر سامن الحین
عصملک سے ذرو برابر مہا ہوا عرب عبد نیوت اور عبد معابر قرابویں سے

سے کراس وقت کے امست کے علی سے ریا غیبین اوردائین فی العلم سفے جس طرح فراك مكيم كامطلب تمجها ميد، اس طرح اس اما نت كوالاكسى فيانت كيمسلمانول تك سينجا وبإجاسة اوركس حكريمي ابني راسة بنيال اورنظري كوقرآن كے نام برسیس كر مصلان كو وهوكد مندویا جاست بسیسة اس كالعن ا زاد طبع لوگوں كا يد طرفقر سب كر قرآن كى تفسيري كا هراس كي شائع كرد سب مس كة تا وبل اورتحراعت كے ورسیعے قبراً فی تعلیمات كوم فرنی تنبذری و تران كے مطابق كروس ان أزاد منسرول كى بمة تن يركوشش بوتى ب كما مطال ح اسلامی مو، اورمعنی ومفهوم مسامه مرفی میول ، اور تورسید سمے ملحدین کھے خیالا باطله کو قرآن کے عم سے سالاول میں معیدلادیا جائے اس الميزني سلانول كواس فتفسي مجانے كے لئے بيفسير شروع كى كوبيا مطلب قرآن علي التدك رسول نے اور سی بااور تابعین نے سمجھا ہے وبئ ما نوں مے سامنے بیش کردے تاکہ لوگ صحے طور پرقران کو مجھیکیں اور السريك كركيس بغيرتهم يحسي المتحاصي المكن المناحين المكن المناحين المناحين كے اتباع كوسعا دت مجتاب اورسلف كيمسلك سے به ف كرتفسيركو صلالت اوسلمانول كرساته خيانت مجتاب عورمقدم معارف القراق) ببنواس نفسير كم عن فوض وغاميت ،اوراس كالمخفرس منظربيان كما،اس سے أكے اس كا اسلوب اورانداز بان بريان كرتے بي اوريد تباينے بي كدكن كن اموركا كاظكيا الما الفراوى الما المبازى خصوصيات مي خصوصیات کے بیان می عجزوا کمسار کا جو بیرایداختیار کیا ہے وہ بی نے عصر حاصر کے كسئ فتسرن كصفاكم اورتحريرين ببي وكمعا - ان كمعزاج اورطبعت كالكسار تورسطور يخري نمایاں ہے۔

للصفي بن :

"اس تقیرونقیری بیتفنیرگداگری جمولی کی طرح ہے کہ جونسم کے کھالوں اورطرح طرح کے نوالوں سے بریزے ،کوئی اس گدائے ب نوا سے پوچھے کہ تیرے ایس بیت ہے کھانے کہاں سے آئے ۔ تو وہ جواب میں بیٹے گاکہ میں گدائے بے نوامول گر بادشاموں اورامیروں کے درواز وسی بیس بیٹے گاکہ میں گدائے بے نوامول گر بادشاموں اورامیروں کے درواز وسی بیٹے گاکہ میں انگناموں ، وہاں سے جوملتا ہے وہ سب سے سامنے لاکردکھ وتیاموں ۔ جسے جو کھانا اتجھا معلوم ہو وہ کھانے ہیں مال علم کے اس گدائے بیٹونا کا ہے ،اس تفسیری جو تھے جی علم ہے وہ سب کا سب خسروان علم و کھنت کے دسترخوانوں کی بھیک ہے۔

ومقدم معارث القران)

بعض اہم مسائل برعبیب وغرب بنیں کی ہیں ، اورسلف کے اس قدراً را ؛ واقوال قل کئے ہیں کہ وورسری تفاسیر میں با بنیں سلتے بعض آیات کے منی ہی جوتف بروتشری کی جے اور فلسیر میں کئے ہیں بعض نقل کڑا ہول اس سے قارئین کو اندازہ ہوئے گا۔

منافا فران عیم کی امیت فالودن یومٹنی الحق کی نفسیری سلف نسائین کی منعدوا را انقل کی ہیں اور اخرین فول وائے نقل کی ایسے۔

نقل کی ہیں اور اخرین فول وائے نقل کیا ہے۔

سلفقي !

مے وزن اعمال کی کیفیت میں علماء کا اختلاف ہے جمبور علماء کا قول بیہ ہے کونس اعمال کا درن موگا فیامست کے ون جرجیز ترازویں کھی جائے گی وہ اعمال مہوں گے۔ اعمال اگر جاغران میں اور غیر قائم بالذات میں گر تیامست کے ون المتر تعالیٰ ان کو اُجھیکا د بنادے گا ہیسنی

قیامت کے دن اعال کو قابل وزن جوام بر با ویا جائے گا۔ امام بنوی فراتے ہیں کری قول ابن عباس رضی النہ عبرا سے مروی ہے مبیا کہ مدیث سے میں آیا ہے کہ قیامت کے ون سورہ بقراور آب عران دوبا دل یا دو توجیزی یا دو بر ندو ل کی طرح آ دیں گا۔ اور مدیث ہیں ہے کہ مون کی قرمی ایک خوبصورت اور خوش رئے اور خوکشبو وار جران ساھنے آئے گا قوم من اس سے بو چھے گا نور کو نسان ور فرایا اور مدیث ہیں ہے کالمین سے کالمینان خفیفتان علی السان تقیباتان فی المدیزان جبیبات ان الما العظیم سے دو کھے ہیں جرز بان بر بلکے ہیں۔ اور تراز دمیں بھاری ہیں النہ کے نرویک میہ شاہ موب ہیں۔ وہ دو کھے ہیں جرز بان بر بلکے ہیں۔ اور تراز دمیں بھاری ہیں النہ کے نرویک میہت محبوب ہیں۔ وہ دو کھے ہیں جرز بان پر بلکے ہیں۔ اور تراز دمیں بھاری ہیں النہ کے نرویک میہت محبوب ہیں۔ وہ دو کھے ہیں سبحان اللہ العظیم ، اس مدسیت محبوب ہیں۔ وہ دو کھے ہیں سبحان اللہ العظیم ، اس مدسیت محبوب ہیں۔ وہ دو کھے ہیں تروا جانا طام ہر ہے۔

#### • دوسراقول

اور معض علی ربیکتے ہیں کہ اعمال توہیں تو سے جائیں گے بلدا عمال نامے تو سے جائیں گے۔

یبی وہ صحیفے جن ہی فرشتوں نے بندہ کے اُشِے اور رُب اعمال کھے ہیں۔ وہ تو سے جائیں گے۔

صیا کہ نزندی اور سندا حمد کی صدیف ہیں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گاجس
کے ننا نوے وہ ہے ہوگا۔ اس کے بعداس شخص کا ایک بطاقہ تعنی ایک پرچر کا غد لایا جائے گاجس
د طومار) حدِ بعدی ہوگا۔ اس کے بعداس شخص کا ایک بطاقہ تعنی ایک پرچر کا غد لایا جائے گاجس
میں لا اللہ الا اندر کھا ہوگا، و شخص یہ ہے گا کیا ہے پرور و گار ان سجلات کے سامنے اس بطاقہ
کی کیا ہی ہے ، اللہ تعنی فرائے گا تجھ پر نظم نہ ہوگا۔ بھراس بطاقہ کو تراز دو کے دومرے تی ہیں دکھ کہ
سب اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اس صفرت صلی اللہ علیہ قربائی شرائے ہوائی ہوائی۔
وزیقارے البطاقہ ایری اس وقت گئا ہوں گئے تھے تھے اس طوار کھے ہوجائی گے۔

بیر حدیث ترزی بی ہے اورام مزندی نے اس حدیث کو میچ کہا ہے بھا ہرائیا معام مرتا ہے کہ بیر حاملہ کیا جائے گا،
کہ بیر حاملہ سب کے ساتھ نہ ہوگا بلکہ میدان حضر میں صرف ایک شخص کے ساتھ بیر محاملہ کیا جائے گا،
تاکہ درگری پر کلئہ توحید کا وزن اور تفتی ظاہم ہوجائے کہ بیر کلرکس قدروز نی ہے کہ تو حی ہے مفا بلہ بی کوئی جیر نہیں مقہم کئی مقصو و منون و کھلاٹا ہوگا۔ لہذا منونہ کے ساتھ ایک ہی شخص کے ساتھ بیر معاملہ کیا جائے گا۔

### • تىساقول:

اور معنا علماء كا قول بيب كه خود صاحب على كو تولاما في كا عبياكه الك حديث مي آياسيك د تيامست ك ولن ايك مرامواتفض لايا جاست كاوراس كوتولا جاستة توده ايك مخترس بركبي والرمي مذيك كالطابريال مي بي معام مواسي كديم والمدسب كافرول كرا ته ذكرا جاست كا ميكه صرف الك كا فرك سائف كيا جاست كا ماكر الل محشريكا فركي فنت اوراس كاسب حقيقت اورب وقعت بواسب كوانهول سے نظرا ماستے۔ ما فظابن كبير الى تفسيري فرماست بي كمان اخباروا بارس توفيق اوربطبق بحى مكن ہے، وہ بیر کدبیرکہا جائے کہ بیسب امور حق اور درست ہیں بھی نفس اعمال کا وزن ہوگا اور مجى صحائف اعمال يعنى نامبائے اعمال كاوزن بوكا اور مى صاحب اعمال كاوزن موكا. ان اقوال مي سب سے زيادہ صحے اور رائح بيلا قول ہے كفس اعال كو نولاجائے كا ادر معن صالح اكثراس كے قائل بي اوراعال اكر جي نظاب اس وقت اعراض عنوم مونے بي كه جولظا ہرائی جنریس کے ونولی جائے یکن ہی اعمال جواس دنیا میں اعراض میں قیامت کے دن ان كواعيان اوراجهام كى صوريت مي محتم بنا وباجائے كا اور خود نعس اعمال وترا نوس كھكر تولاجلت كاحس في كالواخلاص كيدراته اوربروفت اوربر محل كيا بوكا-اس كاعل تقبل اور وزنی بوگا اورس نے ریا کاری سے شرع کے خلاف کام کیا ہوگا وہ بلکا ہوجا ہے گا۔

سورة آلِ عران كى آيت عاايها الذي آمنو الاتكونو آكالذي كفروا كى الني كالمسكر بيان كون الني بيان كرتے ہيں :

"اس آيت بين الله تعالى مسكالوں كو كا فروں كے ساتھ تشبير اورشا بہت سے منع فرائے ہي كافلاق و عاوات اورلباس مع معاشرت ميں ان كے مشابد بنہ بين و ما وات اورلباس مع ما فروں كے مشابد بنہ بنو ، كافر بنزا و رہنے تعالى الدون كے مشابد بونا اور جيزے ، او باش بننا اور جيزے ، او وائل من بنا اور جيزے ، او وائل من بنا اور جيزے ، او وائل من بنا اور جيزے ، او ائل بنا اور جيزے ، او ائل بنا اور بات ہے ۔

مدسبت بی ب ، من تسنب القی فنه و منهم ، بوخف کسی قرم کے منا بر نبتا ہے ، وہ انہی میں نارم کے منا بر نبتا ہے ، وہ انہی میں نارم داہے ۔ جیسے پاکستان کا کوئی فوجی سپائی ، بھارت کے فوجی سپائی کی وروی پہن نے نواگر مسلمان سپائی اس کے گوئی ماروے توجرم نہ ہوگا ۔ یا کوئی افسر سرکاری وفتر سے پاکستانی پرتم آ ارکر بھارت کا جھنڈا وفتر بریگا دے نواسی وقت قابل معزولی ہوگا ۔ اگر دوا فسر سے کیا تقریر کے میں نے مرف ایک کرا اور مکری کا ڈنٹر ای بدل دیا ہے ، اس سے کیا فرق بڑا ہے ۔ اس سے برکہاں لازم آ یا کہ میں حکومت یاکستان کا مخالف ہوں ۔ نوکیا حکومت کے فرق بڑا ہے ۔ اس سے برکہاں لازم آ یا کہ میں حکومت یاکستان کا مخالف ہوں ۔ نوکیا حکومت کے نودیا سے کیا حکومت کے دیں ہے کہا ہے گا ہے کا در نہ اور براسے بچاہے گی ۔ ؟

ندمعلوم ان مغرب زده ومبنيتول كى غيرت كهال على كى ،خوب مجدلوكه اب نادى اور

(سعارف القرآن - ج: ٢٤٠٠ ! ١٦٩ ١٠٠١)

# علم مارینی کی خاص

فرلویت فردیمیلی صاحبها العدادة والسلام کااولین منبع کتاب الله به اور اس کے بعد حدیث بنبوی علی الدیملیردتم ، خدا نے آپ کوش طرح قرآن پاک کی خدید کا موقع عطاکیا ، اور آپ ای زندگی کے اتبدائی ولوں سے قرآن پاک کی تفسیراور ترجم برمات موضوعات پرکتابی بالیف کسی ، اورسب سے ایم خدمت اور ظلیم کام ایک فصل اور ملب و طافع سیر کھی کرمرائج میں ، اور کی ورست نے رشد و برایت کے دومرے مرفیقے سے سراب مونے کی سعاوت بنتی ، اور کھیر درس و قدر سی و خطوت قریراور نفسیف و تا اسی طرح قدر س و قدر سی و خطوت قریراور نفسیف و تا احیا کی خدر سے میڈنی براروں ، لاکھول بندگان فدا تک بنجا یا۔ وعظوت قریراور نفسیف و تا احیا علی می خدر سے میڈنی براروں ، لاکھول بندگان فدا تک بنجا یا۔ والما تعلیم دیوب میں جسے تعلیم کے بعد مدرس بوتے اس وقت بھی بار ہا مغکاہ مرفی برطانی ۔ بھر دوبارہ ۱۹۳۹ میں نے استفیر کی حیثیت سے وارا تعلیم میں آئے توکئی برس برطانی ۔ بھر دوبارہ ۱۹۳۹ میں زیر درس رہی۔

صدر آباد دکن می تقریباً دس مرس نیام رہا۔ وہاں کے دوران قیام تصنیف الیت کی عظیم خدمات انجام دی، خاص طور برشکا قاشر لون کی شہرے کی وہیں کے دوان قیام سعادت می داری انجام دیں، خاص طور برشکا قاشر لون کی شہرے کی وہیں کے دوان قیام سعادت میں دادراس کی انبدائی جار مبدی شرسے اہمام سے دشق جاکو طبع کوائیں .

جس طرح تفنیر ما دون القرآن اسلات کے علوم کا خلاصہ اور نجور ہے، اسی طرح تعلیم کا خلاصہ اور نجور ہے، اسی طرح تعلیق القبین مشکا ہ المصابع بھی سلف صافین کی تحقیقات کالب بباب ہے، الممار لجد میں جہال اختلاف مسالک ہے، وہال سب کے ولائل بیان کرتے ہیں مگرز جے الممار ابوصنیف کے دلائل بیان کرتے ہیں مگرز جے المام ابوصنیفر کے مسلک کودیتے ہیں۔

تعلیق السیح کے بنیادی ماخذ طبی اور اور شنی ہیں۔

فدرت حدیث کے سلسط می تعلیق العبیع لقینا بہت بڑا علی کارنامہ ہے۔ ایک
بساکارنا مرتب کوعلائے ہند کے علاوہ مصربت م اور حربین شریفین کے علی نے قابلِ فخر
نراد دیا۔ گرنا چیز کے خیال میں اس سے بڑی اور اہم خدرت بخاری کے حل تراجم ہیں۔
میرے بخاری کے البواب اور تراجم کی اہمیت ہمیشہ علمار کی نظر میں بہت زیادہ ہی
دوران درس اساندہ ، البواب و تراجم کی مراد برسبط بحثیں اور تقریب کرتے ہی لیکن
اس احساس اہمیت کے با وجود برعجیب اتفاق ہے کہ بخاری کی بے شارشروح مجمی
با میران المرہ برکام نہیں کی طوف توجہ بیں کی ۔ اور تنقل طور برسی دور مرکسی عالم
بالنے کے با وجود علی رہے کی طوف توجہ بیں کی ۔ اور تنقل طور برسی دور مرکسی عالم
بالبواب و تراجم برکام نہیں کی۔

سب سے پہلے شیخ الہندمولانا محمود ولونبدی کواس کا خیال ہوا، اورا مفول نے اردویس بخاری کے الہندمولانا محمود ولی نے اردویس بخاری کے ابواب و تراجم کا مل لکھٹ مشروع کیا مگران کی عمر نے و فامندی، ایک پارہ بھی پورا منہ واتھا کہ ان کا انتقال ہوگیا.

والدصاحب نے اس کام کی طرف توجہ کی ،اورعربی بنیاری کے ابواب و تراجم کامل کھفنانٹروع کیا۔اورضلا کی توفیق و ٹائریوسے اسے کم ٹل کیا مگرام کی شند کی طباعت ہے۔اکروزوں سے انگروزوں سائز برعرون مائے ہیں جھایا جائے توکم دنش تین نہار صفحات برخی موکا،

بير بلات بيلم عاريث اورهم نبي كي البيي خارست بيريس موسوت كو تقدم كاسترون ل مريد

عربی میں مودہ کمل کونے کے بعداب کوخیال زاکداگراس کو قدرے مخقراد راکوو دان اردومین شقل کردیا جائے ہواس کا افادہ عام ہوئے گا،ادرعلمارے علادہ طلبا، اوراکروو دان طبقہ معی اس میں مستعید موجے گا، اس خیال سے بیش نظرع بی مسودہ کو تھرکرے اردومی منتقل کرنا شروع کیا یا بھی دس بارے کا مسودہ ممل ہوا تھا کہ خاتی صیبی کا بینیا م ایم بیا۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کو جا دی کو حب کھی آنا ہے تواس کے جانے کا وقت قریب ایما تاہے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کو جا دی کو حب کھی آنا ہے تواس کے جانے کا وقت قریب ایما تاہے۔

نیز فرایارتے علم ہم سے کہتا ہے کہ تم انباسب کچھ مجھے دے دو ، بھر تھیں سے تھوڑا سا ہے ہو-

تقدمتالیدین کے عنوان سے تقریباً پانچ سوصفیات میزیم ایک مسودہ ہے۔
مقدمتہ البخاری ، کے عام سے ایک متقل رسالہ کھھاجی میں امام بجاری رحمہ اللہ کے
مقدمتہ البخاری کی احتیازی خصوصیات ، اور کی ستدیں اس کے مقام برعالماندا ذاری روشنی والی .

جین مرب کا در در بیای کاب ،ادر تورد مفاین کھے۔ ، ۱۹۵ کے بعد بانچ چھ برس اکا دِ مدیث کا فتن عروج پر رہا ۔ اس پورے عرصے ہیں تجیتِ مدیث پر ماک مختلف حقوں میں انہا کی مدّل اور عالمانہ تقریریں کس، جیتِ مدیث پر جا مے مجد نیا کہند لا ہور میں جا محال فریہ کے سالانہ جلسہ کے موقع برآب نے جر تقریریا ۱۹۹ میں کی تھی، وہ اس کے سننے والے مجھی نہیں بھولیں گے۔ یہ تقریبی مختلف شستوں میں بوری ہوئی تھی ،اور مجموعی طور پرسا دسھے بانے گھنے ہوتی تھی۔

عقاراوعلم كلاع

تفییرادر صدیث کی خدمت کے بعد اسلامی عقا مُراوعلم کلام بریمی آب نے استے استے ہم عصر علیا میں سب سے زیادہ کام کیا ہے۔

واراتعلوم وبربندس وابنتگی کا جو و درا قران تھا۔ ۱۹۲۲ و ۱۹ سے ۱۹۲۹ و تک ،اس در ران آب نظم الکلام کی مجا کے گاب تاب تالیون کی اس موضوع بریالیون سے آپ کا مقصد بہتھاکہ ماضی قریب بی علامت بیلی نعانی سے الکلام "میں جو نعزشیں مقامات برجو نعزشیں موتی ہیں ۔اور انفول نے اہل سنت والجاعت کے سلک سے عدول کیا ہے ،اس کی اللی میں ۔اور انفول نے اہل سنت والجاعت کے سلک سے عدول کیا ہے ،اس کی اللی کی جائے ادراسلام کے نام برجو لعض مرالک ایسے وجود میں آگئے جو درجے تیفت قرآن و تونت

کے بنیادی اصول اور عقا ترکے خلاف بیں ، ان کاردکی جائے۔ اور اہلِ متنت کام ملک عقلی اور نقلی دلائل کی روشی میں واضح کیا جائے

علم المكلام میں آپ نے اساسیات اسلام میرابسے محکم انداز میں مجست کی ہے ، اور ان کی حقام بہت برقرآن دسنست کے علاوہ ہے شارعقلی ولائل وکرسکتے ہیں۔

خداخانق خیر بھی سب ، اورخانق شریعی ، اس موضوع پر مختلفت عقلی ولائل سے عنمن میں کھتے ہیں ! گفتے ہیں !

اگرگوئی خوش نوس و بدہ و دانت کوئی لفظ براسکے یاکوئی کوزہ گر باختیار خود کوئی کوزہ ترجون نوس اس نفظ ادر کوزہ کو کہا جاسکتا ہے لیکن اس خوس اور کوزہ گر کو ترجوا بنائے تربیا صرف اس نفظ ادر کوزہ کو کہا جاسکتا ہے لیکن اس خوس اس کی طرف کوئی کوئی برانبیں کہیکتا ،اسی طرح حق تعالی کو خیروشرو دانوں کا خالق آنا جاسے تواس کی طرف کوئی برائی نہیں معنسوب کی جاسکتی برانقط اس شنے کو کہا جائے گا کرئیں کے ساتھ شرقائے ہے ۔ برائی نہیں معنسوب کی جاسکتی برانقط اس شنے کو کہا جائے گا کرئیں کے ساتھ شرقائے ہے ۔

تانتاكونے والے تبلیوں سے مجھی اتھا كام لیتے ہیں اور مھی برا مھی ان كو باوشاہ اور وزید بنات ہیں بمھی ان كو و متفان اور جاروب كش بنا تے میں بمھی كسی طرح سنجانے ہیں كوئى نہیں كہنا كسی طرح ، ببر حال سب بہی كہتے ہیں كوئلاں تبلی خوب نا چی ہے اور فلانی بری ، یہ كوئى نہیں كہنا كرتبى والا خوب نا چا يا برانا چا يہ بھی اس كا كال مجھا جاتا ہے ، اس لئے كو اس كی غوض جو كہتا شا است وہ وہ نوں صور توں ہیں حال ہے ۔ غرض برك اس میں كوئى ہرے نہیں كوا كہ شئے كسى اعتبار سے وہ وہ نوں صور توں میں حال ہے ۔ غرض برك اس میں كوئى ہرے نہیں كوا كان كے حق میں گوئرا اس میں مور توں مور توں میں حق میں گوئرا

ہے گرباد شاہ کی سلطنت اور انتظام ملکت کے ہے تین بنیں بکر مزوری اور واجب ہے۔

فیر خوالان حکومت کے ہے انعام واکوام اس ورج ضروری نہیں جننا کہا غیوں اور رہزالاک کا استصال
مزوری ہے ۔ آنتا ہ کا نور ہزالاک اور ایک چیز پر ٹریک ہے گلاس سے آفتا ہے کا نور ناباک نہیں
مروبانا و بلکہ اللہ اسے بھی منور کروتیا ہے ۔ نور بعر برشم کی چیز پر واقع متراہے ۔ آگھ جس طرع شیشہ
کودکھ بی ہے ۔ اسی طرح تو ہے کوجی و کچھ تی ہے میگر تو ہے کی سیابی سے آنکھ میں کوئی نقص نہیں آبانا ،
علم ہر جھی اور بری چیز کا متوا ہے میکر مقلوم کے برے ہوئے سے علم کی برائی لازم نہیں آتی ، معلوم اور
مبراگر برا ہر تو بھر اور علم کا کیا قصور موا بلکہ بھر کا کا لی بی بیہ ہے کہ برشم کی چیز کو دیکھ سکے علیٰ ہذا
مبراگر برا ہر تو بھر اور علم کا کیا قصور موا بلکہ بھر کا کا لی بی بیہ ہے کہ برشم کی چیز کو دیکھ سکے علیٰ ہذا
علم کا کمال ہی یہ ہے کہ اس کی و ساطنت سے ہر بھی اور بری چیز مناشعت ہو جائے ۔ اسی طرح اگر
من ناخائی کی ایجا و سہر نیروشر اکھان اور کفر مومن اور کا فرسب ہی پروار دومو تو اس سے ایجا واور
مومید ہیں کوئی نقص نہیں لازم آتا ۔ وا ا

انسان نه قا در طلق ہے ، اور نه مجبور محن ، جبر بدا در قدر مدر کے مسلک کا روکرتے موسے موسے فقتے ہیں! فقتے ہیں!

البی می نے حبب بیر و کھیاکہ فرقۂ قدر بیراس عقدہ کوحل کرسکا اور نہ فرقہ جبر بیراس سے اہلِ
حق منوجہ موسے کہ طالبان می کے ماصنے عقل اور نقل کی روشنی میں اسی تستفی بجش میں جائے کہ جائے کہ جس سے کہ طالبان میں اور خصوصاً مین کروہ شعبہات کا قلع اور قبع موجہ سے۔
کرحس سے فلور میں طائین موجائیں اور خصوصاً مین کروہ شعبہات کا قلع اور قبع موجہ سے۔

المی حق کہتے ہیں کہ حبب بیٹا بت ہوگیا کہ انسان نہ توخالق اور فاعل متعقل ہے اور ہر نئجر اور جری طرح مجبور محف ہے ۔ ایک بن بن ماست میں ہے ۔ بندہ اُہنے انعال کا فالق اور فاعل مستقل بنہیں ۔ ناعل متعقل اور خاتق تو ہر شے کا فعدا تعالی ہی ہے لکین اس قادر مطلق اور مختار کل نے مستقل بندہ کو جی عطاکی ہے کہ جس سے بندہ اُہنے مولی کی اطاعت اور فرما ال برداری کرسکے ۔ اسی وجہ سے بندہ کوسب کہا جا اہے اور اس خدا ماد قدرت اور اختیار اور اس وجہ سے بندہ کوسب کہا جا اہے اور اس خدا ماد قدرت اور اختیار

لاء علم الكلام من : سوس ، بهم

سے بندہ جونعل کرنا ہے۔ اصطلاح شریعیت میں اس کوکسب کہتے ہیں اوراسی وجہ سے مجلائی اور برائی اس کی طون معنسوب کی جاتی ہے اوراس کسب پر مدت اور ذم کامتی بہتوا ہے اوراسی برجزا دسرا ٹواب ملتا ہے۔

> علاعدم سے میں ہی کو بول اعلی تقت دیمہ بلامیں بوسنے کو کچھ اخت بیارلتیا جب

النا بر انعال کے اڑکاب سے بندہ ہی وبالہ اجائے ۔ فائق ہونے کی دجسے فدا انعالی کی طوٹ سے کوئال کہا جائی ۔ برار جائیا نے واسے ہی کو قائل کہا جائی ہے۔ برار جائیا ان کی طوٹ سے کوئی برائی منسوب نہیں کی جائے ہے۔ برار جائوگال بنا نے واسے کو نزکوئی قائل کہتنا ہے اور نرکوئی برائی اس کی طوٹ سے منسوب کی جائی ہے ۔ برنگر بیز کو اس می اور ندموم ہے ، رنگر بیز کو اس می سال ہے می ہے توہ بلاشیہ معیوب اور ندموم ہے ، رنگر بیز کو اس می سال ہے میں سے توہ بلاشیہ معیوب اور ندموم ہے ، رنگر بیز کو اور کی اس کی اس کو بیا ہوئی ہے اس کو بیا ہوئی کو بیا ہی کو بیدا کی اس کو برائی منسوب بنیں کی جائے ہی ہی رنگ ہے ہی ہوئی ہوئی اور ضالات کی بیا ہی میں زنگ ہے ہی سے جس نے تو براہ اور سفید کھ اور ایمان کی بیدا کی اور می اس کی طوٹ کوئی برائی منسوب بنیں کی جائے کہ وسیتے اور خرب انجی طرح تبلاد یا کہ بر زنگ اچھا ہے ہوئی می می انتیا ذریعے سے تو می اور نے می کوئی کوئی ایمان کے معادت اور سے برائے کو چھوڈر کرکھر کی برای آ بہنے تعدب کوئی وی اور اس کا نصور ہے ۔ وال

عقام اسلام" من عي الم سنت والجاعت كصلك كوواضح كيا هـ -

كلمة اسلام والاالد الاالله عدد يستول الله ، كى محد تشريح بيان كرت برسة فرات بي :

دا؛ - عم الكلام -ص: ٥٥ -

"اسلام کے معنی عربی زبان میں کسی سے سامنے گردن جھکا وینے سے ہیں ادراصطلاح تریت میں اسلام کے معنی ہے ہیں کرنی آخرالزاں کی جائیت سے مطابق آبینے فلا ذرکریم کے سامنے گون بھوکا وینے اوراس کے احکام کے سامنے گون شعر کے ہیں۔ اسلام کا کلمہ لاالہ الاا لیند محمد رسول السد ہے جس کے دورکن ہیں ، بیلا کن توجہ ہے اورود مرارکن رسالت ہے ۔ لاالہ الاالله الا الشر میں توجید کا بیان ہے اور محمد رسول الشر میں درسالت کا بیان ہے بنے ترجید ورسالت کا بیان ہے نورو میں مرسکتا ۔ اوری مسلان بنیں ہوسکتا ۔

لاالدالااتش

افظ الد باعتباراً بنے مافذادر مصدر کے دومنی کا اتفال رکھناہے ایک یہ کدوہ ذات کرجو ابنے جلائی دہمالی کا لات کے باعث قابی عبادت اور لائق پر بنش ہواور دوم برکروہ فات کہ جو ابنی ہے انتها خربوں کے سبب سے اس کی طون منز جہ ہونے والوں کو جرت میں ٹوال دے۔

ابنی ہے انتها خربوں کے سبب سے اس کی طون منز جہ ہونے والوں کو چرت میں ٹوال دے۔

پس اگر کلمہ لا الدالا افتد میں منی اول کے اعتبار سے الدکن فلی مراد ہو آواس تقدر ہوئے کا کسوائے النہ نعالی کے کوئی فات آئی بنیں کہ جم اس قدر جلال دجال اور کال ہے مثال کے ساتھ موصوف ہوجی کی نبایر وہ عبود ہونے کے لائق ہوئے۔

ہمال دجال اور کال ہے مثال کے ساتھ موصوف ہوجی کی نبایر وہ عبود ہونے کے لائق ہوئے۔

اس کے جلال دجال کی کوئی مدادر نہا ہے۔ نہیں ، اور آئس کے جو دو نوال کے کوئی فاسے بنیں البند اس کے مواد لئے میں اس کے سواکوئی قابی عبادت اور قابل پرشش نہیں ، اور آئر فافظ المہ سے دوسری معنی مراد ہے ہیں اس کے سواکوئی قابی عبادت اور قابل پرشش نہیں ، اور آئر فافظ المہ سے دوسری معنی مراد ہے ہیں کو الی موجود البیانین اس کے جو المواکوئی موجود البیانین کی موجود البیانین کی موجود البی موجود ہو ما میں اور تدول کو اسی جرت ہیں ٹوگر او نو دونتہ ہو جا میں اور اس می وجود ہو ما میں اور تدول سے پروانہ کی طرح فوالا اور مال ہو ان موجود ہو ما میں اور تدول سے پروانہ کی طرح فوالا اور مالی ہو میں ہی خوال ہو ہے نوال کو الن ہو میں نے تیا رہو ما میں ۔

بر قربان ہو نے کے لئے تیا رہو ما میں ۔

خلاصه كلام برب كرالدس مراوخواه فابي عبادس اورلائق بيتش كيمنى مرادس، ادر

خوا متجرادر بے خود کرنے واسے کے معنی مرادموں مبر صورت اس عنی کا معداق تقیقی سوات اللہ کے کوئی بہر، مزادہ اور طبعیت میں یہ ملاحیت ہے ادر نہ نجر ادرا تھے میں یہ ملاحیت ہے ادر نہ نجر ادرا تھے میں یہ ملاحیت ہے کہ دہ فعا بن سکے اسب کا فالق ادر الک مرت التُدتعالی ہے دہرادر نیجر سب اس کے مخلوق ادر مملوک میں احدوی فعان دونوں کا فالق ادر الک ہے۔

سيبوبي جرصرف بخوكاام عالى مقام سب اس في كماك لفظ الندول سي تستحس مصمعنى حيرانى ومسركردانى سميمي أورلفظ التدسم يدمعنى تباستهم كدلوك سركران ادرحيان موكراني عاجبول ميں بصد عجز و زارى اس كى طرت رجوع كرتے ہي اوراس سے التجا كريتے ہي -جنا كيركية من كداست النديم ائي ما حنول من نيرى طوث رجوع كرسنت من ادراس سعد التحا كريت بي اوران كوطلب كريت بي توتيرت باس ان كاعل باست بي ادرنبري بارگاه سيد باري صاحبين بورى مونى مب اور كلمه شهاوت كو كلمة توحيد اور كلمه اخلاص معى كين بي اور لاالد الاالله كوكلم فن واثبات معى كيت بي ولا إلى مي ان تمام معبودول كي نفي بيد جوغد اسكيسوا بي مین کوئی اس کاشریک اور میم بنیس اور کوئی اس مصطل اور ما نندسی ، اور کوئی اس مص سوا مهاتع اور مدبرعالم نبيس اور كونى اس كاشبيه او زنظير نبيس اور الا الله ثبات بسيعي وه موجرد برحق ب اورمعبود برحق الشرب ادرتمام صفات كمال مي كيا اوريكا نهب اور شام چیزوں کا متبرادران می متفرف ہے ، لفظ الندان تمام معانی کا جا مع ہے جد تخف كلمدلاالدالا الله النامان معانى كي الطسي يرسط وه تمام انواع كفروشركيب سے باک بوجائے اور اہل توجیدیں واخل اور شامل موجائے اور توجید کا وارو مدار با کے

را) - اقل بر محداتنا فی کوتمام اسما وصنی دصفات اعلیٰ کے ساتھ حقیقتاً موصوف ہوجاً ادران میں اسی تاویل نزکرے جوحقیقت سے عل کرمجانہ کے عدیں دانس موجلئے یہ یدا کیتے ممکن تعطیل ہے۔ ۲۷) - دوم برکر بنده کواین افعال کا فالن مذکیے کفرادر معقیست سے اللہ کے ارا و اور مشیبت کی نفی مرک برایب طرح کی تشریب ہے۔

رمی، سوم برکه خدای صفات کومخار فات کی عفات پر قباس نرکست جسسے خدا اور مخلوق میں ما مست خدا اور مخلوق میں ما مست و ما مست اور مشاہدت شامل موجائے ، برایک قسم کی تشبیدا و تمثیل ہے۔ .

دم)، جبارم یک ما ده اور روح کو فدیم نه کے اور تین رکھے کداللہ کے سواسب چریل للہ
کی مخلوق اور حاوث ہیں۔ ما وہ اور روح کو فدیم مانینے یں تغلیل کا شائبہ ہے کہ اللہ
تفال اس عالم کا خالق نہیں ، ملکہ علّت موجبہ ہے جبیا کہ فلاسفہ کہتے ہیں۔
ده) ۔ بینم یک فظام کا نفات اور تمنوعات عالم کو طبائع اور کواکب ویجوم کی تاخر کا نبتجہ نہ
کھے۔ اس سے تدہر اللی میں تشریک مغیرم موتی ہے۔ امید ہے کہ جو تحف ان موانی
کا نما فاکر کے کاکم توجید یر میصے تواس نے توجید کا حق اور کورکے۔

محمدرسول الألا

یہ کاراسلام کا دوسرار کن ہے جس کامطلب یہ ہے کہ تمام عالم کے باشدوں کو بیمکم ہے کہ محکمہ مطلقے صلی الشہ علیہ وسم کوا بینے خانی و ما اک کا رسول بنی فرسّادہ اور بنیام ہروال نیں اور جواس نے بنیا است سائے اور جوا حکام بہ با ہے ان کوحتی اور صدی جان کر ہے جون وجرا ولی وجراس نے بنیا بات سنائے اور جوا حکام بہ باہم ہے ان کوحتی اور صدی جان کی ہے جان کی اور ساتھ میں ہوان میں شک نہ کری اور شام احکام کو واجب انعمیل جانیں اور ان کی طاعت کو اور اس کی طاعت کو خلاتھ الی کی اطاعت جانیں گئے ہے۔

حقیقت بر ہے کہ والدصاحب نے عقا کدائل سنّت والبخاعت کے اثبات اور مساق کلامید کی تخصی و تشریح میں جرمُعوس اور بنیا وی کام کیا اس کے تعارف کے لئے حفرت موالا امید میلیان صاحب ندوی کا برجمہ محمد منیا کانی ہے جوموصوف نے حضرت والد

دا) عقائدالاسسلام -ص:

صاحب کی گناب علم الکلام کے بعض میا حضن اور طابح کرنے کے بعد فرایا جھے اگر زندگی میں کے علم کوچرانے کا خیال بدیا ہوا تو وہ مولانا آپ کا علم ہے جی جا ہتا ہے اسے چرالوں یہ اور اس مومنوع برام غزالی ، حفرت مجدوا بعث نانی ، اور شاہ ولی الند نے علوم و بعارت کا جرخزانہ جمع کی تخط اس کو مہل اور عام نہم انداز میں ملافوں کے سامنے میش کیا ہے ۔ علم الکلام ، عقا نمالا سلام ، اصول اسلام ، نظام اسلام ، وعورت اسلام ، برتمام کتا بی ابنی حضرات کے علم کی ترج ان میں ،

حضرت عنمان کو بوت بنانے کی تدمیں نکوئی علی تختین تھی ،اور نہ ارتی مقائق وواقعات کا کھوں آفوص بلکہ حنید اسے فیرستند تاریخی حوالوں کو بنیا د بنایا گیا بن کی خرد تحقین نے ترید فرمائی سے مضرت والدصاص بنے اس طرح کی تعین تحریر بر بر بھیں تر بہت مول بوے ۔ایک روز مائی مائیزراقع اور کیمی المیں احمد صدیقی بیٹے ہوئے تھے ۔ فرائے گئے ؛

می چندرسال بیلے نبدت رسول کی عجبت کا انکا رکیا گیا ،النہ تعالیٰ نے اِس فیرست کی ،ختلف مفرایوں تھے ، ملک کے فتلف حصوں بن تقریر بر کیں ۔

اور جبیت حدیث کے خوال سے ایک تا ب بھی تھی ،النہ تعالیٰ کے نفل و کوم سے اور جبیت حدیث مقال میں اور جبیت حدیث مقال میں اور جبیت حدیث مقال میں اور جبیت حدیث کی کنظر سے و کھیا، اب لوگوں نے حفرت مقال فی برخت یہ فتی کی فوات کو بدون بنا نا مشروع کردیا ،مولوی معاصب ! بیر مرف غنمان فنی برخت یہ فنی کی فوات کو بدون بنا نا مشروع کردیا ،مولوی معاصب ! بیر مرف غنمان فنی برخت یہ فنی کی فوات کو بدون بنا نا مشروع کردیا ،مولوی معاصب ! بیر مرف غنمان فنی برخت یہ فنی کی فوات کو بدون بنا نا مشروع کردیا ،مولوی معاصب ! بیر مرف غنمان فنی برخت یہ کو بدون بنا نا مشروع کردیا ،مولوی معاصب ! بیر مرف غنمان فنی برخت یہ برخت کو برخت بنا نا مشروع کردیا ،مولوی معاصب ! بیر مرف غنمان فنی برخت یہ برخت کی دونا میں میں برخت کی برخت بنا نا مشروع کردیا ،مولوی معاصب ! بیر مرف غنمان فنی برخت یہ برخت کی دونا کردیا ،مولوی معاصب ! بیر مرف غنمان فنی برخت برخت کے دونا کے دیکھ کے دونا کی دونا کو برخت بنا نا مشروع کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کردیا ،مولوی معاصب ! بیر مرف غنمان فنی برخت برخت کی دونا کی دونا کی دونا کردیا ،مولوی معاصب ! بیر مرف غنمان کی دونا کردیا ،مولوی معاصب ! بیر مرف غنمان کو برخت بنا نامین کردیا کی دونا کردیا ،مولوی معاصب ! بیر مرف غنمان کو برخت بنا نامی کو برخت بنا نامی کردیا ،مولوی معاصب ! بیر مرف غنمان کو برخت بنا نامی کردیا کردیا ،مولوی معاصب ! بیر مرف غنمان کورنا کی مولوی معاصب ! کورنا کردیا ک

بالنقيص كامعامانهم والرفدانخواسته عنمان عنى علاست وتقاميت مجروح موتى ہے۔ توقرآن کرم کی تعلیمت کومی ایسے لوگ زرسجٹ لاسکتے ہیں کیونکہ حفرت عمان ہی ترمات قرآن مي ومولوى صاحب يخطراك بات سے عمان عنى كى تقامست و الاست كارس من الدول التدفي مبيا المعاب اليهاكوني منبي المعاسكا-الندتعالى ان كولبندمقامات سے نوازے میں نے اللہ كام مے كرحفرت شاہ مه حب كي از الته الخفاء اورحفزت مجدوالف تاني مصيعين كمتويات كي روشي م ايك سخريكمني شروع كى ب، الترتعانى اسے بورا فرماوے ئ چند ما وین خلامت را شده " کے نام سے ایک تحریم ترمیک ، جوالحدللم اسی وقت لین طبع مرکی، ۱۱ معفات کیت مل ہے۔ کتاب کے دریا ہے میں مکھتے ہیں! علملت وين نے فلفائے را شدین سے نشائل دمنا قب میں ہے شمارکٹا ہیں تھیں منجلدان محة حضرت شاه ولى النّدولموى كى ازالة الحفاسية وجوائب مومنوع يرماني ہے۔ خلافت راشدہ کی مقیقت اور انفلیت شخیرے کا انبات میں طرح عفی وثقی ولائل سے کیا ہے وہ محترالعقال ہے۔ جب تلم والمبت پرطیبا ہے تومعلوم مرتباہے كريت مبنيده باير مدكله على اورصب يي تلم رواميت برعتيا ب توروالامت كالجسبر بے كوال نظر آليے اور محسوس بتوباہے كر تيم عسفلانى اور مطلانى كاب -اس نا چنرفیماس کماب کوعورسے مطابعہ کیاسے اور سداراوہ کیاکراس کتاب مے مقاصد کلیداور بہات کا فلاصر کرویا جائے تاکہ اہل فہم میام مل سکرماضے موجائے اورخلافت را شده كى معتبعت اورمريتيسة آگاه موماتي -علاده ازس متعدومها حست مي ديگراكا برامنت كے كلام معرفت التيام كا اضافه كا الكريث كمل موجائے كمتوبات الم مرباني و شحفه انناعشر بيمولفرشاه عبدالعزرن والموى ادرمنهارج السنتذلابن تعمير سيخلف مقامات برلطيف

اصلف كته

ئ ب اگرجهز را ده طول نبیرسه ، مگانها فی طون اور منیا وی مضامین بهشتمل به کتاب کی بنیا دی بجنیس میں :

- معنی خلافت ۔
- وي عامه اورخلانت عامه اور المنت خاصه
- و فلامت المشده كى شرالطولوازم ر
  - موامي نيون -
- مسففائ ماشدين كاتوال وانعال جست شعيب.
  - ----- اثبات فلافت طفائے ماشدين -
    - مسانفليت الوكرمدلق

کتاب کاسب سے ایم عقد اور بحث وہ ہے جو حفرت عمّان غنی رضی اللہ ومنہ سے متعلق ہے ۔ اس عنوان ہے یہ حفرت فری النورین پرمخرصین کے اعتراضات اور ان کے جرابات اس موضوع کے خست ان اعتراضا سے کوجر حفرت عمّان پرکے گئے ہیں اسات بنیادی اقتراضوں اس موضوع کے خیب اسات بنیادی اقتراضوں میں جمع کیا ہے ، اور معیران سب کے جوابات و ہے ہیں کتاب کے آخر میں مشا جرات صحابہ بعیی صحابہ بعین صحابہ بعین مصابہ کا میں جمع ان میں احتراضا میں جمع کے اور میں احتراضا میں منافل عنوان رکھا ، اور ضلاحت کے طور رہی مدا :

"صحائب کام بنی اکرم صلی الشرعلی و کمی صحبت کی برکت سے اس درج مرک اور میں اور میں اسے اس درج مرک اور میں اور می موجیعے سے کہ منراروں منرار جانبیدوٹ بلی ایک اور کی صحابی کے نقش اور میں میں موجیعے سے کہ منراروں منرار جانبی وسی طور پر بہتیں کہا جاسکتا کہ بارگام خلاوندی میں اس کا کیا مقام ہے ۔ گر صحابہ کوام کے متعلق بے فتما را یا بت قرآ نیر اورا حاومیٹ نبویہ سے طعی طور پڑتا ہت ہے کہ انھیں ونیا ہی میں المیڈ تنال کی طون سے رضا اور خورش نوری کا پرواٹ مل میکا ہے اور ونیا ہی میں ال کو جنت کی بٹ ارت سے رضا اور خورش نوری کا پرواٹ مل میکا ہے اور ونیا ہی میں ان کو جنت کی بٹ ارت

سنادی گئی اوراعلان عام کرویا که میر رمنی الندعنیم ورمنواعنه "النتران سے رامنی موکنی ، النتران سے رامنی موکنی ، اوروه الندست مامنی موسفتے۔

معا ذالنداگر فرس محال معابد كام برس عبی شعر توجی المجھے تھے الله کا معا ذالنداگر فرس محال میں معابد کے معابد سے کیا کیا کم ورس آسے گا۔
کہ مندا وزر علام الغیوب نے اس علم کے باوج دکوم مایہ سے کیا کیا کم ورس آسے گا۔
یدا علان کیا ،اوراس کے ساتھ دیمی کہا و بجب ہدینی الندان کو مجبوب کھتا
ہے۔اور دو النہ سے محبیت کرتے ہیں۔

ہرعیب کوسلطاں برلیندو، مہراست سا ما قرآن صحابہ کی مرح سے بھراریا ہے ، جو خص صحابہ بی کوئی قدرح محالتا ہے تواس کو خوب سجو لینا چاہیے کہ وہ حق تعالیٰ کی مرح و توصیف بین مح د تدرج کریا ہے یہ وا)

بہرکین انی مخلف تصانیف میں اہل سنّت وابحا عت کے عقائد کولورے طور پر بیان ادرواضح کر دیاہے اور اہل سنّت کے جوالم مختلف ادوار میں کررے ہیں ان سے علوم دموان کرموجودہ حالات اور تقامنوں کے مطالق بیش کردیا ہے۔ میں نے مرف چندا قمبا سات پراکنف

تاب نے عمر انس احد مدائی سے فرایا تھا کہ حفرت عمان عنی رمنی اللہ تعالی عنہ براگر کسی کا براگر کسی کا برائر کسی کا برائر کسی کا برائر کسی کا برائر برائل کا جواب باصواب بن ان کا برائل کا جواب باصواب بن ان کا برائل کا برائل کا برائل بان کا برائل کا برائل کا برائل بانی سے تبل وفات فرائے۔
میں اضا ذکر دول گا دیکین افسوس کہ آ جب نظر بانی سے تبل وفات فرائے۔

لا) - " خلافت المشده - ص ۱۹۹ ، - ۱۹۰ -

## مخفونهر ومعنفات وموقفات

والدصاحب نے اپنی مصنفات ومولفات کی ایک مختر نبرست خود مرتب کی ایک محتر نبرست خود مرتب کی ایک محتر نبرست خود مرتب کی اس می ساطر کرنے ہے عنوان کے طور برکھوا ہے:

الفهرس المختصر للسمار بالبقات بداالعبدالمختصر

تفسیار: انفع اسمادی تبوشی مفیرالبیفیادی عربی ہے -۲۲ جلدوں ہیں ہے۔ مسودہ ہے۔

معادف القرآن آردوس پارول کی تفسیر کمل ہے۔ باتی معادف القرآن سے باتی سات یارول کے شکل مباحث کامل سات یارول کے شکل مباحث کامل

موجردہے ،صرف مضائین کوم لوط کرنا بانی ہے .

عربی مطبوعر عربی مطبوعر اردو مطبوعر

اردو اردو مرجلدول میں ہے مبطبوعہ یعربی میں ہے مقل من التفسين ولائل الفرقان كال ذرب النعان شرائط مف رومتر م اعجاز القب رآن عول بيث: التعليق البيع شرح مشكاة المعابي

اسلام اوم زائبت كالصولى اختلا سبريت وسوائخ: ميرت المصطفي جارطدول مي سب اردو مطبوعه خلافست لأمشاره قصائد: "ما متهرالقضار والقدر عرفی میں ہے لمطبوعه لامتيرالمعراج راتيته المحدوالتنام والمناجاة تشطيرلاميته امرأ القنس تحفة القارى فى على مشكلات النجارى مقدمترالنجاري

| مطبوعه   | عربی ہے۔       | الكلام الموثوق في تطنيق ال كلام الند  |
|----------|----------------|---------------------------------------|
|          |                | عيرمخلوق -                            |
| "        | -عرفي -        | البافيات الصالحات في شرح              |
|          |                | مدسي الماالاعلل بالنبات.              |
|          |                | تحفة الاخوان سنرح صرنت الايا-         |
|          |                | الجال للرجال.                         |
|          |                | احسن الكلام فيماستعلق بالقرارة خلف    |
|          |                | الامام طل العينين في تحقيق فع البيرين |
| مطبوعر   | م<br>اردوس ہے۔ | محيت مدست .                           |
|          |                | عقاردوعلوم كلام                       |
| مطبوعه   | أروو           | عقائدابسام                            |
| "        | "              | اصول أسلام                            |
| //       | ,              | علم التكلم                            |
| "        | 4              | ميعوست اسسلام                         |
| "        | "              | اثبات صانع عالم                       |
|          | عرولي          | "ما مية القضار والقدر                 |
| <b>y</b> | م<br>اردو      | صردست ما وه وروح                      |
|          | "              | بشاترالندين                           |
| "        |                | الحسمن الحدميث                        |
| <i>"</i> | **             | مسكرالخيام                            |
| "        |                | اسلام اورنفراشیت                      |
| "        | "              |                                       |

## متفرق سائل وكت اسلام اوراشتر البيت عقل اس كى فصيلت نبتوت كبرئ مفاصدلعثنت شرح صريث افتراق المست تمرالط نبوست وعاوي مزرا

. به مهرست و دات سے کا بی عرصے تبل مرتب کی علی اس کے بعد می منعد دکتب و درنائل نا نتیف کئے۔ وورنائل نا نتیف کئے۔ رومًا في شريبً طريقيت

حضرت والدا جد سے متنازشاگر دمولئنا حکیم آمیس احدمتدلقی مجدی کا پیعیقی معنمون بیش کیا جائے ہیں معنمون بیش کیا جائے ہیں معنمون بیش کیا جا اس مسلم میں علیا راور عوام سے سے تعدیق اور سلوک سے مسائل علی کرنے کیلئے کاراً مداور مفید ہے۔

کاراً مداور مفید ہے۔

حفرت اسّاذی مولنیا محداور سی کا فدهلوی قدی النّد مرهٔ الل السنّت والجاعت کے مسلک حقر کے مطابق المدار بعد کوال حق مقدر بزرگ سمجھے تھے بیکن مسلک ا خیات سے خاص مجتن اورتین رکھے تھے ،اس سلسلوی آپ حضرت شاہ ولی النّہ کے بجلتے شاہ عبدالعزیز کا مزاج رکھتے تھے بیکن طریقت میں آپ کا مسلک شاہ ولی النّہ سے زیا وہ قریب تھا۔ معارف القران کے دییا ہے میں تخریف برانے ہیں .

بنده ناجیز ما فنط محدادرسی بن مولئنا ما فظ محدا مماعیل کا ندهدی جرنب استدنی نرساً حنی اورشر با جثی به مرادن مولئنا ما فظ محدادر می است مولئنا ما فظ محدادر می است مولئنا ما فظ محدادل ) اورمشر با جبی ہے ۔

ووسرى عكه حضرت تحررفيرا تنصبي

مولينا اديس ..... الصناقي الفاروفي لنبيًا دالبوفا في مولدا وضشار

والكاندهلوى معطنا والحنفي نمريبا والنقستبندي والمجددي.

موققه التغییر فعل الث عنوان ترجم عبدالصنعیف صاحب بدااته الیف بنا بران دونوں عبارتوں میں تعارض محسوس مہواہے ، کین حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے، سنب میں آب معدیقی ہیں گئین اس کی طرف سے فارونی خون میں شامل موگیاہے۔ ایک مجمداً ہے نے طریقیت میں انیا مشرب وسلک خیتی بیان فرایا ہے اور و دسری مجکونفشدندی مجدودی اس میں می کوئی تعارض نہیں ہے۔

حفرت انتاذى مولنيا كانرهلوى في الرجيه حفرت مولنيا ظيل احمرصا حب مهاجر مرفى سے

حفرت اسا ذی فروسیان فرمایک دیما تی ہمارے ایک بزرگ کی فدرست میں مافر ہوا ۔ اور جیت کی درخواست کی بینے نے فرمایا اگر کوئی زمین بجر بڑی ہوا دراس کو کا را آمد کرنے کا خیال ہونو کیا صورت کی جائے ہائے۔ ایک معورت یہ ہے کہ جھا الم جھنکا ٹرمین آگ لگا دی جائے کوئی الم کوئی الم کوئی الم کوئی الم کے مورت یہ ہے کہ جھا لیوں کو تھولا تھ

ورباتی نے آگ لگاکر تھا اور تھنکا وکوصات کرنے کی تجریز کولپندکیا ہیں ہے اس کو اس کے مزاج کے مطابق سلسلہ عالیہ شینیٹ سیسیسٹ کرلیا۔ اور ول میں عفق اللی کا اگریکا وی اس کے مزاج کے مطابق سلسلہ عالیہ شینیٹ سیسیسٹ کرلیا۔ اور ول میں عفق اللی کا اگریکا وی ان کہ اسوی الند کو جلاکر فاکستر کروے، مقصد کے اعتباریسے یہ جاروں سلسلے ایک ہیں جھڑت عادت دوی فراتے ہیں۔ گا۔

آب از حوت مجوسے می دود بازیک سوکٹ ننہ در دریا دو د دیگر انبیا، وا دلیاء دامسکے است انبیا، وا دلیاء دامسکے است ایک تاحق می بردحمد کے است بات بہ ہے کہ حفرت کا ندھلوی نے جب ابتدا وی برجیت کی ترسلسلہ عالبہ مابر پرجنیہ میں کی اور جب نے تھوٹری میں توج فراکر دل بی عثق النی کی اگ دوئری داس کے بعد اب کے علام ماب اق اور ورس و تدریس کی مناسبت کے باعث ایک کی تربیت سبلسانقشبندی مجددی فرائی کئی۔

خود حفرست مجدد العث تانى قدس الترمسرة فراست مي. شريت كمين جزوب علم عمل افلاص جب كك بينون جزومحقق ندمول شروي متحقق بيس موتى الحال ومواجيدا ورعلوم ومعارون بوصوفيول كواثنا والم مي علل مونيي اصلی مفصود نہیں ہیں ۔ ملکہ وصم وخیا لاست ہی جن سے اطفال طراحیت کی ترمیت کی جاتی ہے۔ طريقيت اورحنيقت كي منزلس طے كرنے سے بيعقود يہ كما فلاص على موجلے جومقام رمنار کے ایئے لازم ہے ، تجلیوں اورعارفاندمشا ہرول سے گزار کر بنرادوں میں سے سی ایک کو ا خلاص اورمقام رصار کی دولت کک مینجانے ہیں۔ سیسمجھ توکس ، احوال دمواجیدا کل معقبود جانت بي اورمشا بدات وتحليبات كوامل مطلب خيال كرتيم راس مي ومم وخيال ك تيد مي كرفها ررسين بي ادر شريعيت كم كال سع محروم رسيني بي ال مطلب كي عيفن حصرت مبيب خداصى التدعلب وتم محاتباع اوربيروى كحطفيل اس فقير وتن سال بعدظا ببرموئي والمخفيا مكتوب يهم بنام ملاماجي محستدلامور حضرت عارب ربانی مجردالعت نانی ایک ورسرے مکتوب می فرانے میں۔ مربعین کوای مگذفام رکه کرده قیقت کوطلب کرند بها ورول کا کام ہے میرے حفرت خواج باقى بالندطيمي اول توحيدوجودى كامشرب ركفت ته ، مجرالندتها لى فيان كواس كوحير ننگ سے خلاصى عطافر كاكرتر فى غاميت فراكى الروقت مي آب نے فرايا:

ومكتوب كمتوس عا- بنام تشيخ فريد)

توميدكوم تاكست شاه راه وبحراس

حضرت شیخ التفنیر اور شیخ الحدیث تصعیم کلام، فقه، اور دومسرے علوم بروی نظر کھتے تصعیم کلام، فقه، اور دومسرے علوم بروی نظر کھتے تصعیم کلام، فقہ، اور دومسرے علوم بروی کوتام جزول تصدید اس لیے طریقیت میں اپ کامسائک وی مہوکھنا ہے جس میں گنا ب ادرسنت کی بیروی کوتام جزول برفضیلت اورا بہین موجود مبود

نیزائپنس طورپیدنی خصادراسا نده می سلسلة الذههب صرت خاه ولی الشفد النش سره سے تعلق کی بنا پریجی مفروری تفاکد آپ کی تربیت سلسله عالی فضی بند مجدویه کے مطابق ہو-حفرت اتنا ذی مولئیا کا خرصاری کے والد ما جد حفرت مولئیا ما نظر محمداسما فیلی صاحب بنده الله کی تربیت جرحفرت تفانوی کے معاصر بیر بھائی اور ووست بھی تھے، آپ کو بین میں حفرت تفانوی کی تربیت میں میٹی کرنے کے بئے لائے تو والد ما جُرِ نے فرایا کہ بدآپ کی فالقا ہے سے جھرت تھانوی فی ارشا و فرایا یہ ہمارے مدرسر کے سئے ہے۔

حضرت تعانوی کے مارس سے اسانعتی قائم مواکد دہد سے کے کری تک بیتحق قائم مہالار وزات کے وزت کک جامعہ انٹرنی کے شخخ الحد سے اور حامعہ انٹرنیہ سے اب کاجنازہ الحفایا گیا بسلوک اور طریقیت میں ترتی کے دو بڑے راستے میں ،ایک راستہ سلوک دلا بیت ہے ، دو سراطریقہ اُٹارسلوک انبوت ہے ،ان دو نول سلسلول میں مختر طور پر بیزت ہے ۔

ا تارساوک ولایت امت میں اس مے مربراہ حضرت علی کرم الند تعالیٰ دجرمیں۔

ا تارسلوک نبوت امنیت پی اس کے مربراہ حضرت الوکرمیدلیق رمنی النہ تعالیٰ عندیں۔

حضرت مولئنا كاندهلوى فرات مي -

صدیق اکبرکوردی نبوی کے ساتھ توت عاقلہ ہیں زیادہ تشبہ کال تھاصدیق اکبرکو فنا فی ارسول کا اعلیٰ ترین مقام کال ہے اسی وجہ سے اکبرکا سینہ شفاعہد سے نبوّت کا مخز ن اور منظہراتم نبا آنحفرت میں النہ علیہ ولم کا بدارشا و لموکنت منخف الحلیلالا تحند ب ابا خلیلا اس مقام فنار کی طوت اشارہ ہے ، ارواح شخین ابو کم بعدیق اور عمر فاروق کر انحفرت صلی الله علیو تم سے دولندت عالی عی جرایک معاف وشفاف آمینه کوآفناب سے بوتی ہے۔ ایکنیداً فتاب کے ہم رنگ برما تا ہے کہ ظام رنظری شناخت شکل بوجاتی ہے۔

ادر دوح مرتضوی کور درح نبوی کے ساتھ وہ نسبت ہے کو جرفر کو اُ قناب سے ہے ، نورِ قرار کی خاص ہے ۔ نورِ قرار ہے ان اسے ہے کا ان اسے ہے اور قرار ہے ان ان اسے ان اسے جا نا اور مورت اُ قناب سے مختلف ہے ۔ اس کے جا نداور سورت کے احکام مختلف ہیں بشخین کے زمانۂ خلافت میں شان نبوت کی غالب ری ادر صفرت علی کے زمانۂ خلافت میں شان ولاسٹ کا ظہر رہوا۔ خلافت را نندہ ص ۱۵ ا تا ۱۵ اللہ میں شان ولاسٹ کا ظہر رہوا۔ خلافت را نندہ ص ۱۵ ا تا ۱۵ اللہ میں شان ولاسٹ کا ظہر رہوا۔ خلافت را نندہ ص ۱۵ ا تا ۱۵ اللہ میں ساتھ کا سے زمانۂ خلافت میں شان ولاسٹ کا ظہر رہوا۔ خلافت میں شان ولاسٹ کا فہر رہوا۔ خلافت میں شان ولاسٹ کا فہر رہوا۔ خلافت میں اندہ میں اندہ ا

قرة العنبين از حفرت شاه ولى السُّرُّص ٢٩٩ وتفيمات البيص ١٨٧ تا١٧ ع١

فلق خلا كلطرف المناف مصلئے رغبت خلق سے نفرت كرتے ہيں۔

كرنے بن الكن مخلوق سے جی نبیس الكستے۔

مسرام را لمعروب اور بنی عن المنکرکرتے ہیں اور ریاان کا مزارج بن جا تا ہے۔

ملامبیاکه صاحب شرع سے نا بت بوای کا ادب غالب بزناہی و انبی طرف سے ندر دیے اور میں کا منت بوای کا کا منت براہی کا منت براہی کا منت میں منت اگر صیدہ زیادت

فطاون شرع منهو

مے ان پرفاوش دشون عالمب نہیں مرتاوہ نوا ان پرغالب موتے میں اور وہ عبادت کوسے انروی مجھ کرعمل کرتے میں -

ملا شربیت برنبابت مخیکی سے کرتے میں

عدان برمحويي بوستيارى غامب بوتى ہے

آمربالمعروب اورنهی عن المنکواس وقت کک نبیر کرتے جب کک کروا جب نرم و سکا سیخ مکاشفات وتحفیقات پراطمنیان مردا ہے اوراس پر علی کرتے میں اگرخلاف مترع ندم و

عه ان برشوق و ذوق غالب مربه بسعباد می لذت طبعی بدام د جا تی ہے۔ میں لذت طبعی بیدام د جا تی ہے۔

بلاتربوین برگل می تسامح بھی موجا کسبے اوروہ معندورموستے ہیں . اوروہ معندورموستے ہیں .

مشان بر مكرد نعنى عالم مص خودى ، خالب متا -

شرحب عشق غالب بوتی ہے۔ مق اسبا سے ظام کی ترکب کر دستے ہیں۔ مشر حب ایمانی کا غلبه به قاسید.
ه اسباب ظاهری کسیداننظام بغیرانهاک
مقتضا است کساسی علیه وسلم
مقتضا است کسول الندهای علیه وسلم
کرنے میں.

سناسلوک ولایت کی امتهامقام رضاریا فنار الفنا دیسے۔ سناسلوک ولایت کی انها کی مقام عبودیت سیے جرتام مقالت بیں اکلی وارفع سیے۔ کمال قال سبحان الذی اسری بعبد کا

ا در حفرت نتحانوی کے علوم ومعارف کے دارث اور مال تھے اور آپ کی رگول میں صدلقی خون تھا اس سئے صروری تھاکہ آپ کی تربیت اورع وی وتر تی ا تاریبوک نبوست کے وربعیر ہو۔

حفرت كى مندست ميں خانقاه مراج نيقتنيديكے سجا و افتين حفرت مولدنيا عبدالدُ صاحب مردم تشريف لائے اور حفرت كے بيروبا في سكے جس طرح ايك نمادم يا مريد اپنے مخدوم اور شخى كى فدمت كرا ہے ، حفرت في منع كيا اور فرايا اَپ توخود مخدوم اور نيخ طريقيت ہيں ۔ جھے كيوں نزمنده كوتے ہيں۔ حفرت مولدنيا عبدالله مرحوم في عرض كيا كه حضرت ميں اَب كا خادم اور شاگر و ہوں ، ميں نے اَپ سے قران كريم كى نعند براز جى ہے اور مجھے اس معاوت سے خروم نافرائيں ۔

قرآن دهدمین کے تام مسائل میں جورموز ذکات ادراسرار ومعارف حفرت عارف رہائی مجدد العن نانی مضارف مسائل میں جورموز ذکات ادراسرار ومعارف حفرادرا ہے کا کوئی فاص در مجدد العن نانی مضارف المرائد فرائے میں وہ مولئیا کا ندھلوی کو محفوظ وستحفرادرا ہے کا کوئی فاص در یا وعنظ البیانیں ہے جس می حفرت مجدوما حب کے مکتوبات مٹربھٹ کے حوالہ سے با بغیر حوالدا ہے کے فرمودات دارشا دات بیان مذکتے ہول اس مسلمین آپ میں سے زیادہ مجدی ادفیت بندی تھے۔

آب حفرت مجررصا حب کی تعلیات کے عالم سمی تصاور عامل می موقف بی ادر بنا الدین نقنبندی حضرت استا ذی فی حفرت مقد این الدر و خی الله تعالی کی ادوای باک حضرت الله تعالی کی ادوای باک حضرت می الله تعالی کی ادوای باک حضرت می الله تعالی کی ادوای باک موجود ہیں۔ برا و داست استفاوہ واستفا فر فرایا ہے ، جس کے بعض فرائن اور شوا بد بارے پاس موجود ہیں۔ وصال سے بند سامت قبل آپ نے حفرت مجد والعث تائی محضرت مولانا شبقی احد خمائی اور و کی اکا برکود کھا کہ بی حفرات نشر بھیت لائے ہیں۔ بدا کا برحقیقت ہی حفرت کا ندھلوی اس دنیا اور و کی اکا برکود کھا کہ بی حفرات نشر بھیت لائے ہیں۔ بدا کا برحقیقت ہی حفرت کا ندھلوی اس دنیا میں سے بینے کے لئے تشریف لائے تھے اور تقینیا ان حفرات نے اور فرشنوں نے آپ کوئی تعالیٰ کی طرت سے سنایا مرکا ، فا د خلی فی عبا دی و ا د خلی جنتی ، اس آ ب سے بی عباد کا نفط ہے ، جباد عبد کی بھی ہے۔ درا اسلام کی نوائی کی مقام عبریت ہی ہے۔

حفرت نرات فاست تفع كنفس ك اصلاح ادراس كا تزكير سخف يرواجب ادر فروى كين اس كے طریقے مختلف میں . حضرت سے علقبن حضرات اور متقارین نہا بہت ورج عید ادرمتبت ركھتے تنے يمئى بڑے مہدول پرفائز حفرات انہائى عقیدت کے سانع بن آسنے تھے لین اب ان کے ساتھ انتہائی نلوس مجنت ہعتی اور انتونٹ کا المہار فرماتے اور خودان کے یاس تشریب ندر می بازگر در مشرقی باکتنان اور صدر اتوب سے ملافات کرنے سے معذر نرمادي راكركوني شخص مبعيت كالصرار كرما تواس كوحفرت مفتى محرس اني جامعه الشرفنه باحفرت مولانا مفتى ممدننفيع صاحب بانى والانعلوم كاي كاطرت رجوع كريف كامشوره عطا فراسف حفرت فرما یا کرنے تھے کر رومانی ترتی سے سئے دا الحل ملال ملال مدزی (یون صدق فعال بان اوروعاره كاستيام ونادس فرائض كابرونت ادائرنا دس بندول كمے حقوق اواكرناده، صرور ك مطابق علم دين على كرنا ، جوخف ان امور كاياندسه وه بح معنى بيسلان ادرمون سهد ادر برمون نبئ قرآنی الله ولی الذین اصنواولی الله به اگرجرول میت کے درجے متنعاوت ببساحكام شريعيت كيحمل يااعنقا وركصة والامتعى يا عندا كا ولى نبي بوسكتا الرابس تشخص سے کوئی خرق عادمت بات ظاہر بوتو کرامست نہیں استدرا جسہے فرما بائم عابت موكد نمازس برسطن روزے رکھنے اور عبادت كرنے سے ، باطنی اسماراورشف وكرابات كاافهارم وادرحى تعالى كارشادي كدوين يراستقامت على كرو-اكرتم كودين استقامت على برجائ توبيطلوب ت تعالى ب اوركشف وكرامت ترامطلوب ب ، ترب مفصودت حق نعال كا مطارب انفى سبے اور مقصود اللی بنانے کے كائت ہے۔ مابرائے استقامت آ برم في يت كشف وكرامست أمديم رتباع سنست كاراسته كام المستول سے قرب اور آسان ہے ، مبح كى نمانہ باجاعت ادا كرنے سے دیک رات کی عبادت کا قواب ملتلہے ،عثاری نمازیا جاعت اواکرنے سے نعین شب

كى عبادت كاتواب لمناسب اورجوانجد بھى اداكىي دە نهابت نوش قىمىت سىن كالىندنغال نىلىك خاص مناجات کاموقع عطافرایا ایک دانت گزرنے پر در مراست سے زیادہ عبادت کا تواب اداس پر مزبدانعام داكلم انباع سننت كى بردلت ب جعزت فرائے تھے كدكتا ب وسنت مي احمال كاذكر موجوديد البي الملى نفتوت اورطراقيت ب أب في ما وطراقيت حس كانبوت كتاب ادرست سے منہو حفرت فراستے تھے کہ مجدوصاحب الفٹ تانی کاتفتوت تمام دنیائے اسلام سکے قابلِ تبول ہے موفعوں کے متبورستلہ وحدیث الوجود میں حضرت کا ندھلوی اپنے درس میں حضرت محدوالت مُ الى كى تقهيم اور تحقيق وحديث الشبود بهان فرمات تحسيق. حضرت عارت ربانی مجددالعث نانی فرملتے ہیں

ايد فرض اداكرنا بزارساله تفلول كم اذاكر في سيم تبريب أثرج وه لفل عاص نينت سي ا واستے جائیں اور خوا ہ نقل از قسم نما نہ ، روزہ و وکرونکر وغیرہ ہول حضرت عمرین فاروق وشی الند تعالى فرات بي كرتمام شب كے جا كنے سے بہر ہے كہ تمام دامت سوسے اور مبح كى نماز باجاعت اداكرسى الدندكوست كى نيت سے ايك والك والد فى كادنياسونے كے بيالسے جومدقد يانفل كے طورميم ون كيا جائے بہترہے - دكتوب ١٩ ج ٢ بنام شيخ نظام الدين تھا نيسري ا

مفرت مجدوالعث مانی فراست بی اب سواست ابناع سنست کے کوئی آرندواتی ہیں ہے۔

حضرت فراست من كالم أنينه كى طرح مهاس كويا فى سے صاف كر دويا بيتياب سے مات كربودردمانى اجمال كے علادہ سفلی منی نایک اورگندسے اعمال سے انسان قویت استداج یا خرقی عاربت مامس کرلتیا ہے کین بیرمرودو ہے۔

حضرت کا ندهاوی نے فرما یک مبعیت مسنون ان مندوب ہے، واحب بیس ہے ملکمسنون اورمندوب كوواجب مجعنا غلطب والعبت ببين كامقعداصلاح وتزكيفس واجب لدرفرف ہے۔اورنفس کا تزکیداد رامطاح بررگوں کی مجدت سے حاصل ہزناہے۔صلف ما لحین ،القار ودہا ہرین اور آابین میں اصل چیز صحبت متی معا بی کی نفیلت آنخفرت صلی الدّ علیہ وہم کی صحبت کی بنا پرسے بخیر القرون اوراس کے بعد سبعیت اور خرقہ کا اہم م ندتھا ملکہ صحبت کا الترام اورائمام منفا-

مولانا کا ندهلوی نے فرا یا حفرت مولئیا نانوتوی کے ایک مرید امیراحمنان مرجم تھے،
درس نظامی اورکمالی عم سے نابلد شخصے ، میکن جب وارالعلوم ولیر مبذنشر بعین لاتے تھے تواک کے
پس بڑے بڑے اسا تدہ علی اورضلار و زرانوں تبوکر استفا وہ کے سئے بیٹھے تھے۔ وہ مولئیا۔
محد تا ہم نانوتوی کے تربیت یا نتہ تھے۔

ایک ما حب نے وا تخر بیان کیا کہ میں نے ایک روز مرغ کا مالن لیکایا۔ اتّفاقاً حفرت تشریعین سے آئے ہیں نے کہا حفرت کھانا حاضرہ ، آپ نے میری فاطرایک یا ودُنعے تناول فرائے لیکن اس کے فوراً بعد آپ کو تے ہوگئ ۔ صاحب وا تحر نے بیان کیا کہ یہ مرغ ہم نے ناجا نو فرائع سے مال کیا تھا۔ حفرت اس ال مخصوب کو مہنم ذکر سے یم اس واقع سے بہت شرمندہ موسے ، اس واقع سے معلوم ہوا کہ جس طرح ماحب ہوئے ، اس واقع سے معلوم ہوا کہ جس طرح شدرست آؤی تھی ہفتم نہیں کو سکت اس طرح صاحب یا طن اور اللہ تنانی سے تعلق اور لسنیت رکھنے والا ال حوام کو بروا شت نہیں کو سکتا و مفرت الو کم معدلتی وفی اللہ تنانی عند کا ایک واقع اس قسم کا متا ہے اور حفرت کا ندھلوی کا واقع الی نیا مندلتی کا منظم ہے .

حفرت فے تقرب الی اللہ کے سے جو مجا ہدات کے وہ عام اوگوں کے میں کا روگ کہیں ہیں ،آپ کو کھا نے بینے کسی جیزی فاص بروا نہ تھی ، کتا بول سے مطالعے اورالیت و تقدیمی یہ دوست معروت رہتے تھے ، بیال کے کما خرار رہنے میں وقت معروت رہتے تھے ، بیال کے کما خرار رہنے اللہ میں وقت معروت رہتے تھے ، بیال کے کما خرار رہنے اللہ میں وقت تھے ، اکپ نے جیدراً باوسے ، ۲۵ کی تخواہ جیورکر واو بندیں ، نتخواہ بر برجوانا تبول کی بھروا معرا شرفیمیں مہم معاصب کے اور بادا مرار پر تنخواہ بیں افعاد قبول نہیں کیا۔ بر برجوانا تبول کی بھروا معرا شرفیمیں مہم معاصب کے اور بادا مرار پر تنخواہ بیں افعاد قبول نہیں کیا۔ یہی طور پر بردا کی سی اور اس کو اور سی صفرت میں اور اس کو اور سی صفرت میں معاور سے میں اور اس کو اور سی صفرت

ابر کم بصداتی کی منب اور برین کا جمال نظر آربا ہے۔ حضرت کے وصال کے بعد آب کا نرکہ ورات ایک علادہ اور کجیجی ایک علی اور نادر دوڑ کار کرتب فاند کے علادہ کچیر مطبوع رکتابی اور لیمی مسودات کے علادہ اور کچیجی نہیں بعنی کوئی نیک سلنیس کوئی زرنقد کوئی جاگیر جا سیداد وغیرہ موجود نہیں ہے، اس میں بھی جمال معدیق کا عکس نظرار ہا ہے مجہ صبیبا بیجدان حضرات کے دوحانی مشرب یاطر نقبت کے تعلق بدو کوئی نہیں کرسکت کو میں نے بوری طرح ترجمانی کروی ہے بیاس کو کمل طور بربیان کردیا ہے، اول نومیراعلم خود بہت تقویرا ہے اور کھراس میں سے بھی مہاست اختصار کے ساتھ کچھ عرض کردیا ہے۔ یہ ذرق احقیق ہے ترب در شنے کوئیا جائے کے میں ہوترا وہ ترب اور مان بھیانے

المرباطل كے خلاف جہاد

## "رزم حتى وباطل بيوتوفولاوسم مون

س کی تعنینی والینی زندگی کاع مسترنصف صدی سیجی کچه زاندر کھیلا ہوا ہے اس بورے عرصه مي وقسم كى تتا بى ، اور رسائل تصنيف وباليف كئے ، ايك وہ جومتب اندارس تنفي اورودس ووجن سے براہ راست کسی نظریے کار دخرنامقعتود تھا۔ جن غلط اورباطل نظریات سے رومی سب سے زیادہ کتابی، رسائل اور فسامین تھے وه فا دانيت عيسائيول كاعقيدة تعليث اورا مكارهدسي بي-کسی فرو مطبقے، یانظرہے کے رومی جوکتا میں کھی جاتی میں ،عام طور پران کا اندازمناظرا موله ب الفاظى عن اور ققول كى تندى سے دلائل كا اضمال كم كرف كى كوشش كى ماتى ہے۔ایک عام فاری سے سے توبیرا نداز خاصام توٹر واور کامیاب ہے ایکن ان اہل علم کے نزوی جو سرخبلہ کی تدمی دلائل محصلاتی رہتے ہیں، ایسے انداز، اور ایسی عبارتوں کی حينسيت ايك خول اور مع خر تصلك سے زياده نبي موتى -والدصاحب قبله كى متنى تحريب ، غلط منظرايت كهدومي مي ان مي محققي رئاب ہے، کوئی بات بغیرولیل بیان نہیں کی ،اور دلائل میں مقلی اور تھی کی تقسیم ہے ،اور ایک یا دو وليلول براكيفا بنبي كياء الترمكدوس ويلين وكركى بيء اورقراني إرشاد فتلك عشرة كامله

## قادبانيول كيخسالات تحريري جهاد

سیسائی، اور قاویا نی ندیہ بسے روکی سعادت آب کو نوجوا نی ہی سے ملی بلالا اندام و این بالا اندام و بو بندیں مدرس ہوئے ، قادیا نی فتنداس وقت اپنی زندگی کے ابتدائی مگر انتہائی خطر ناک مراحل ہیں وائل ہوجیکا تھا، برمیغے کے جی علماراس فیڈ ارتداد کے مقابع اور سندہ استہ با خطر ناک مراحل ہی اور سندہ اور مناظروں کا منگا مہ باتھا ۔، اور سندہ اسکے کئے سیند سپرتھے ، مرطون تحریر، تقریر اور مناظروں کا منگا مہ باتھا ۔، عیبائی حکومت برسرافتدار تھی، اور وہ بھی اسی حکومت جس کی قادیا نیوں کو کمل حمایت اور مرکبیتی حاصل تھی علمار حق قادیا نیوں سے مناظرے ہی کرسکتے تھے ،ان کے گفریو تھا کہ اور وعادی کا تحریری اور تقریری طور پر دلائل و برا بین سے روی مکن تھا جنا بخو علمار سے اس فضمن میں اپنا فرض بخوبی اور تقریری طور پر دلائل و برا بین سے ردی محمن تھا جنا بخو علمار سے اس فضمن میں اپنا فرض بخوبی اور قائی ۔ اور خاص طور پر دلی ، یو ، پی اور بنجا ب کے علمار سے اس فتند کم بڑی سے بچا نے کے سے اپنی تمام ترمامی نام کام لیا .

امت شراک کام لیا .

ا بنت تابل نخراسا نده ، علامه الورث ه کانتمیری ، علامه تبیرا حریخانی ، اویروا الفنی حسن خال سکے تمبراه کئی بار قادیان ، فیروز لور ، گور داسپور ، اور لا مور آناموا ، اور اسبی ایمان ا نروز نقر رکیس کراستا دول کام فخرسے طبند موکیا ۔ والدصا حب نے خودا یک علیم کی میفیت اول بیان کی ا

قاد ما نیوں کے خلافت سلمانان بچاب نے ایک عظیم الشان جری، علام الوریت و اور علام عنمانی کو بایا ، میں بھی آئے گامی تعرباسا ندہ سے

علد - علامر مرانورث وكافرى: ١٩٩١ هـ / ١٩٩٥ - ١٩٩١ هـ / ١٩٩٧ على مله - علامر مرتب المدعماني م ١٩٩١ هم / ١٩٩٩ م

ساتھ گیا ، مبسمی جب میری تقریر کا دقت آیا، توشا ہ صاحب کھڑے
ہوئے اور دوگوں کو مخاطب کر کے فرطایا: بھائیو۔! بیمولوی ادرسی ہی وار تعلق موہ دیں ہیں ، ان کی عمر کا خیال مذکر نا، جو کچھ کہیں اُسے فوسسے وار تعلق موہ کی درس ہیں ، ان کی عمر کا خیال مذکر نا، جو کچھ کہیں اُسے فوسسے منا " تقریر کی لوگوں نے لیندگی اور شاہ صاحب اور عقام ختمانی دو نوں بید خوکش ہوئے ہے

بیجاب بین قادیا نیول کے خلاف علمائے ولی بند نے جوعلی فکری محا ذقاعم کیا جفرت منعتی محد شفیح صاحب، اپنے مضمون بی اس کا ذکر یول کرتے ہیں : منعتی محد شفیح صاحب، اپنے مضمون بی اس کا ذکر یول کرتے ہیں : مناہ صاحب فرمار ہے تھے، عام مسلمانوں بین قادیا نی وجل وفریب کا پردہ چاک کرنے کے سے
شاہ صاحب فرمار ہے تھے، عام مسلمانوں بین قادیا نی وجل وفریب کا پردہ چاک کرنے کے سے

ملک کا دوره کرنا بخویز کیا ،اس دورے میں تھی ہم منیوں دشفتی شفیع صاحب،مولانا محادیس اورمولانا بدرِعالم کا محصرت کا ہم سفریہ کی سعادت نصیب ہوئی

اسی زیانے میں بیسطے مہواکہ سرسال ایک ملیسہ خود قادیان میں کیا جائے جس میں مرزا صاحب کے اوبام باطلہ کی نردیرخودائن کے مرکز میں جاکر کی جائے ،ان ملیسوں میں جی خرا<sup>ی</sup> اکابر کے ارشا دیے مطابق ہم منبول کوشر کیاب رہنے کا موقع ملا -

فروز پورنجاب ی قادیا نیوں نے مناظرہ کاجیلیج کیا، توان سے مناظرے کے لئے مالانعلیم دیو بنید کی طرف سے مولانا سید ترفیلی حسن کی سرکردگی میں ہم منیوں رفیق سفر ہے فود حضرت شاہ صاحب اور قلام شبیرا حمد شانی ہی بہنچ گئے تین روزیہ تاری مناظرہ ماری رہا۔

حضرت شاه صاحب كى خاص توجرا وركوش ف يندسال مى البهاكرويا تفارك

عله اس دنت دالدما دب كى عرنقر با ۱۲ برس متى - عله اس دنت دالدما دب كى عرنقر با ۱۲ برس متى - عله مراهم مرتفى امها مدنيدمنوره - م : ۱۹ ۸ ۱۹ م

علمی اعتبارسے مرزاصاحب اورفا دیا نہیت نے دم تورویا ،اوریہ بوگ مناظرے،مہاہے کانام چھوڑکرزیرزمین سازشوں میں شغول ہو گھتے ہی

تا دیا نیوں کے ملات باقا عدہ تحریری جہا دکا آغاز ۱۹ ۱۹ است کلتراللہ فی حیات دیا جہا دکا آغاز ۱۹ ۱۹ است کلتراللہ فی حیات دوج اللہ کے نام سے ایک کتاب کلے کہا۔ دیبا جہی نود تحریف رائے ہیں:
"اس دور شرفتن ہیں ہرطون سے دین بوتنوں کا ہجرم ہے بحس میں ایک بہت بڑا فینند مرزائیت کا ہے۔ اس فقنے کا بانی منتی مرزاغلام احمد قادیا نی ہے، اولا اس نے آپ مجدد ہونے کا دوائی سے ہونے کا ہجرسے ادر میسی ہونے کا ادرائی سے بیت کی محترب میں مالیا سام کی وفائل تری بنا، ادران کے رفع الی السام کو محال قرار دھن ہی صفرت عیلی علیہ سام کی وفائل تری بنا، ادران کے رفع الی السام کو محال قرار دیا، اور صدر اوراق اس بارے میں سیا ہ کئے۔

علمائے الم سننت والجماعت فے روم زائیت پرعمواً ،اورجیات علیی پرخصوماً مفصل ، مفصل ، مخفر اور ترصومات البیت فرائی ادربارگاہِ خداوندی سے اجرمال کیا۔

۱۳۸۲ مفصل ، مخفر اور ترصوم کا بی البیت فرائی ادربارگاہِ خداوندی سے اجرمال کیا۔

۱۳۸۲ میں اس نا چیز ،اور سے بھاعت فی حیات میں دوح الٹرائے کا تا اللہ یہ بھولانا ، دوح الٹرائے نام سے کھا تھا ،حس کو حفرت مخدوم نا الجبیب ومطاعنا اللہ یہ بھولانا ،

مبیب الرحمٰن عُما فی نے اپنے اہم مے شائع فرایا نفا یہ

رحیات عیسی طبع ملتان به بهواهر،ص به به

اس کتاب کے ہارہ میں والدصاصب اپا ایک عجیب فواب بریان فرماتی ہیں و الدصاصب اپا ایک عجیب فواب بریان فرماتی ہیں و و مستب میں اس رسامے دکاتہ اللہ فی جیات روح اللہ ایک ہوج کا ورق رائی اندی طبع مورزا تھا ، اس تا چیز نے بیخواب و کھا کہ یہ ناجیب نہ واخل موا - و کھیتا کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علالے سلام منبر کے قریب اور محراب امام کے سامنے تشریعی فرمایں جہرة مبارک برخوبیت منبر کے قریب اور محراب امام کے سامنے تشریعیت فرمایں جہرة مبارک برخوبیت

را، كوالرنقالر صفرت مفى وشفيع صاحب بمطيوعر ما بناماليلاغ كماي، عن ١١٠، شما مه شعبان ١٩٩٠ مراكوريد، ١٠٠

غرب انواریس، ایون علوم برواسے کدایک فرستند بیٹھا بروا ہے اور حفرت کے ساتھ کوئی فادم بھی ہے ۔ بہنا چیز منہایت اور سامنے کھڑا کردیا گیا بعدازاں مقوری ویریں ایک قادیا نی بچڑ کر لایا گیا ، اور سامنے کھڑا کردیا گیا بعدازاں وعبالاتے گئے ۔ ایک نہا بیت سفید ، اور خوبعبورت ہے اور و دمرا نہایت سیا ہ اور بدبو وارہے ۔ حفرت بیٹی نے لینے فادم کوئم ویا کہ سفید عباس ناچیز کربہنا یا جائے جیا بخراس ناچیز کو بہنا یا جائے جیا بخراس ناچیز کو بہنا یا جائے جیا بخراس ناچیز کو بہنا یا جائے اس ناچیز کو بہنا یا ولی میں براست بڑھ رہا ہے ۔ سسول بہنا جی میں قطون و تعشیٰ وجوجم ولی بی برا بیت بڑھ رہا ہے ۔ سسول بہنا ہو میں تعطون و تعشیٰ وجوجم ولیس بہ آبیت بڑھ رہا ہے ۔ سسول بہنا ہو میں تعطون و تعشیٰ وجوجم ولیس بہنا ہو تا کھڑھل گئی گ

رحیات میلی، طبع ملیان ۲۱۳۱۹ م ، ص : ۵ ، ۲)

المحترات المرائد في جبات روح الند كاموضوع به بهدك : قادیا بنیون نعطر بیسی علیات الم محزنده آسمان برا تحلت جاند بردوا قراضات کے بین، ان کا قرآن مکیم، علیات الم محزنده آسمان برا تحلت سے قسل ، اور مدّل جواب دیا ہے ، نیر صفرت سیے قالی الم المار میز داور المجاع آمّت سے قسل ، اور مدّل جواب دیا ہے ، نیر صفرت سے علی الله المان برزنده رسنا ، اور الحیرز مانے میں آسمان نازل ہونا بھی تا بت کیا گیا ہے ۔ اس کناب محترف موجوده المی شین تحیا ہے ہوئے میں محوجوده المی شین تحیا ہے بھیلی کے تقسیم ہندسے بی اور اس کے بعد تعدوا بیشن شیائے ہوئے میں محوجوده المی شین تحیا ہے بھیلی کے تام سے برا معلی مناب بیران محتام سے برا معلی مناب برا معلی مناب کے اس کی موجود میں موجود میں موجود میں موجود میں موجود میں موجود میں میں موجود میں موجود میں میں موجود میں میں موجود میں موجود

کتاب اگرمیخیم نہیں ہے، گرمضمون کے اسکینی اہم ہے ،اس کا اندازہ علامہ الزشاہ کا شہری ، اورعلام شہری احمد خوانی کی آئے ایک سے دکا یا جاست ہے ،جواس کتا ہے اندون اندون انداز میں اندون اندون

عله ان مے کرتے گندھک کے بول کے وادمان کے چبروں کوآگ ڈھانپ ہے گ -

محدادرس صاحب كانهطاوى مريس والالعلم ويوبند كاحقرن كبس وكمجها ما ولعصن مصنامين كوم توقعت محدوح كى زبان سيستمنا ، رسالته مذكوره ،حيات عبيسى عليبت الام من كافى وشافى اورمباحت متعلقه كاحادى ، اورمامع بهد. نقول معتبراورستندكتابوں سے لى كى بى راورعدہ سے عمدہ قول سلمنے ركھديا. ہے علماراورطلبہ کو الناش اور میں سے ہے نیاز کردا ہے " اس كتاب مح بارسي علامتيبرا حد عماني تحرير فراسيم "تقربًا دُسال موست مه ١١٠ ٥٥/ ١٩٢٢ ومقام فيروزلور سخاب، قسادياني مرزائيول سے منازعه فيمسائل مي علمائے ديوبرگي تفتگوموفي تقي سے بهلي بحث حضرت يح بن مريم كى حيات ،اوررفع إلى السمار، اورووارة شلوب آوری کے متعلق تھی جس میں دلومند کی طرف سے برا در مکرم جناب مولوی معدادرس صاحب كانه صلوى مدرس دارالعلوم ، وكسل تقص مولوى صاحب في جرعا لما ندرا و محققات تقريم فرماني المجد التدنعاني ندصرت عام بيلك على اس سے مخطوظ اور طمئن مولی ملک بندہ سکے روبرو تعین ممتازم زائیول نے بھی اس کی معقولیت ،اور سنجیدہ روش کی ماووی -اوراس طرح مولوی مما<sup>4</sup> سے عالمانہ طرز استدلال فے منکرین سے تھی خواج تحیین وصول کیا۔ میں نے اسی وقت مولانا موصوب سے درخواست کی تقی کرا ہے اس منناه مح تمام اطراف وجوانب کی توضیح و تقیق ایک کتاب کے در بھے اس طرح كردسين كم غائب وحا ضرك سنة اس مي بعيرت مو اورسك كاتم اقده بها وقت سامنے آماستے اورسی باطل پرست کو کنجائش ندرہے کہ اس كاب كے طالع كے بعدوہ ايك تق يرست كے قدم وكم كاسكے۔ شايديه كمهنا مبالغهنه مهوكا كداس وقت يك كوئى كمناب ، اس قدرجامع

اورجا وی السے ساوہ اور بے کاعث انداز میں نہیں تھی گئی ہے

رصات علی علی مان م م م ان م م اور م م د م ا م م ۱۱۱)

مر كلمة الله في حيات روح النه "كمتعلق علامة بيراح عناني كم براور برركسه ولنيا حبيب الرمن عناني محرر فرمات بي :

"برادرع بنہ مولوی محدادرس صاحب ، جوداراتعام دایوبند کے لائق مرس میں اورعائم باعلی بمتصلب فی الدین بیں ، نے درسالہ کلۃ اللّٰہ فی حیات وح اللّٰہ تصدیب کے کواورزیا وہ دولن اورواضح کردیا سے کمنصف مزاج اورطانب تن کے لئے گنجائش تردو دیاً مل نہیں جھوری "

د ااردجیب سیم انعی

عیات عیسی می قرآنی آیات اورا حادث صحیحہ سے بہتا ہت کیا ہے کہ بسی حجم نفری
کا آسان پراٹھایا جانا نہ قانون قدرت سے خلاف ہے ، نہ سنت اللہ سے مقام ہے ، اور
اسی طرح کسی حجم فقری کا بغیر کھائے ہے نہ ندگی سبر کرنا اور ایک عرصہ کا سن مامکن ہے ۔
حفرت عیسی کالیت لام کے وفات نہ پانے ، اور ڈندہ آسمان پڑا کھائے جانے ، اور حقید ولیسی احادث محیحہ سے وی گئی ہیں "
قیامت کے قریب نزول برعار دلیلیں قرآن کی ہے ، اور فیجہ دلیسی احادث محیحہ سے وی گئی ہیں "
یہ کتاب اگر چرم زائے قادیان کے رویس تالیف کی گئی، مگراس سے عیسائیوں کا بھی روموا
کیونکہ دہ بھی بی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حفرت عیسی کوسولی جڑھا ویا گیا تھا ۔

کیونکہ دہ بھی بی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حفرت عیسی کوسولی جڑھا ویا گیا تھا ۔

تقسیم بندر کے بعد جب پاکستان دو ہم وار، میں تشریف ہے آئے ۔ تو بہاں بھی امت مسلم کو اس فتنے کا سامنا تھا ۔

مسلم کو اس فتنے کا سامنا تھا ۔

۷ ۱۹۵۷ کے آخری ، فادیا نیت کے خلات علمائے حق کی جدوجہدنے ایک تحرکیب کی معدد سے ایک تحرکیب کی معدد سے ایک تحرکیب کی معدد سے اندیار کرلی ۔ معدد سے اختیار کرلی ۔

اس وقت حفرت مولانامفی محدس صاحب بقید حیات تھے۔جامع سجد نا گذید میں

زیادہ تر تبعہ کے روز مفتی صاحب مرحم تقریر فرایا کرتے تھے کیجی تھی جامع مسجد ترایک نبدی آب کی تقاریر جہتیں، اور ملک کے مختلف مفتوں میں جو علیصن تقدم و تے وہاں نشر لیون ہے جاتے اور قاویا نبیت سے اور قاویا نبیت کے خلاف بھیرت افروز تقریری کرتے ۔ ۳ ہ ۱۹ اور کے آغاز میں جب بہت سے علماء تحرکی ختم نبوت کی باواش میں وارور من کی صورتیں اٹھا اسب تھے، آپ تحریری د تقریری جہا دیں معروف تھے ۔ مجھے خوب یا وجے کے فور ری ۱۹۹۳ کا کئی ایک جمعے تھا، تہم میں برطوف جہا دیں معروف تھے ۔ مجھے خوب یا وجے کے فور ری معروب کی میں بعن شرکسنیدا ہے گھر و سے منظم مربیا تھا اسلید کنند جو کے فیل ایک جموعی اور میں کی برام اسے گولیاں برسار ہے تھے، اور میں کی بام وبانے کی جمعے اور قادیا نیت ہی کے ور دا زوں سے گولیاں برسار ہے تھے، اور میں کی بام وبانے کی جمعے اور قادیا نیت ہی کے مفتی صاحب مرحوم اور والدما حب مجموعی کا فارٹ تقریری کیں۔

تناصی شمس الدین کے علاوہ ،ان ونوں والدصاریکے یاس اس موضوع برُفتگو کے لئے جواہل علم تشریف لائے ان میں فاص طور پر تحریب ختم نبوت کے مجا ہرمولانا محدی جالد حری ہمولانا تو میں جالد حری ہمولانا لائے ان میں فاص طور پر تحریب ختم نبوت کے مجا ہرمولانا محدی جالد تاری ہولانا لال حسین اختر ہمولانا عبدالسمار خاس نیازی ،اور قامنی احسان احد شجاع آبادی جو قابل فرم ہیں۔

ورمر مسلمان کوکافر کے تواس کا کفر کہنے والے پرلوٹتا ہے۔ برطوی کمت فی سلمان کسی درمر مسلمان کوکافر کے تواس کا کفر کہنے والے پرلوٹتا ہے۔ برطوی کمت بن کو سنے تقیق سکھنے والے بہت سے ملمار وبونبدی الممار کوکافر کہتے ہیں، اس صابیت کی توسے ان کا کفر فود برلیدی علمار برلوٹا ، اور دہ لوگ کا فرجوئے ؟"
مال دیرلوٹا ، اور دہ لوگ کا فرجوئے ؟"

دو تر مذی کی حدیث توضیح ہے ، مگرآپ اس کا مطلب سیح مہیں کھے ، حدیث کا مفہم یہ ہے کہ اگرا کے سلمان ، دو مرسے کمان کو یہ سمجھتے ہوئے جی کہ دہ کمان ہے ، دیرہ و دانسند کا فرکھتے تواس کا گفر کہنے دائے ہوئے گا ، جن برطوی کلمار نے بعض دایو بندی کا کرکا فرکہا ہا نھوں نے دیرہ و دانسند مہیں کیا ، بلکہ ان کو خلط خمی ہموئی جس کی بنا پر امفوں نے الیا کہا، اضوں نے فراز کھنے پر بخر بزیا ہے کہ ایسے علمار نے انحفرت ملی الشعلید و کمی تو ہین کی ہے ۔ اگر جو ان کا یہ خیال درست بنیں کیونکہ وہ اگر دراجی خور و نکر کرتے یا ان ہی حضات کی دی کی ہیں اوع ہاتی مواتی و کھی لینے جس سے برطوی حضات ملمار کوئے خیال ہما ہے تو خود می اس کا زالہ ہو باتا جو بھی ہم اس جنز کو مون نظر رکھتے ہوئے کہ ان حضات نے بعض علما دایو بندگی تحفیر اس بنیا درجی تو ہیں ہو اس میں کہ تان می کرنے دال کا وجہ نہ کہ دو بندی علمار معنی ہی عقیدہ در کھتے ہیں کہ خصورا قدس کی شان میں گئتا نی کرنے دال کا حقید اس بندیا ہے جو اب کو جو ایک علمار معنی ہی عقیدہ در کھتے ہیں کہ خصورا قدس کی شان میں گئتا نی کرنے دال کا حقید والے بر بندی کو شان میں گئتا نی کرنے دال کا حقید والے بر بندی سے کہ دیا ہے دو اس بندیا ہے جو اب کو جو ایک علمار معنی ہی عقیدہ در کھتے ہیں کہ خصورا قدس کی شان میں گئتا نی کرنے دال کا حقید کے اس کو جو ایک میں کو تھیا رہیں کہتے دال کر حقیق اس بندیا ہے جو اب کو جو ایک میں کو تھیا کہ دیا ہے دو اس بندیا ہے جو اب کو جو ایک میں کو تھیا کہ میں کہتا ہے ہوئے اس بندیا ہے جو اب کو جو ایک دیتھ کے دو میں کہ ایک کی حقید کی کھیر کا طریقہ اختیا رہیں کرتے داس بندیا ہے جو اب کو جو ایک کی دو میں کی کھیر کو کو کو کو کھی کو کو کھیا کہ کو کی کے دو میں کی کہ کی کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھیں کے دو میں کو کھیر کی کو کھیا کہ کو کھیر کو کھیر کی کھیر کا طریقہ اختیا رہیں کرتے کی کو کھیر کے کھیں کے دو میں کو کھیر کی کھیر کو کھیر کی کھیر کو کھیر کی کھیر کو کھیر کے کھیر کی کھیر کی کھیر کو کھیر کے دو کھیر کی کھیر کی کھیر کی کھیر کے کھیر کھیں کے کھیر کی کھیر کیا کہ کی کھیر کی کھیر کی کھیر کے کھیر کی کھیر کے کھیر کے کہ کھیر کی کھیر کی کھیر کے کھیر کے کھیر کے کھیر کی کھیر کے کھیر کے کھیر کے کھیر کے کھیر کے کھیر کی کھیر کے کھیر کے کھیر کے کھیر کے کھیر کے کھیر کی کھیر کی کھیر کے کھیر کے کھیر کے کھیر کے کہ ک

می عالم کی بلند حوسلگی کی نرج ما فی کرر ما ہے ، بہت سے بر بلوی نها میت متنا تر مرسے اور برایات ان کی زبان سے بحلاکائل کر بروم عست حوصلہ وومری جا نب بھی بیدیا ہوجا سے یہی وجائقی کہ والد

سب سے بہتے مرزاغلام احمد فادیا فی کی تنابرل سے اُن کا ابیاعقیدہ اور ندمہ بہان کی اسے اُن کا ابیاعقیدہ اور ندمہ بہان کی اسے اس کے بعد جرعنوا ناست فائم کئے ، اور قرآن دصیر نے کی روشنی میں ان مجھنس کی ،

وه لقبنیا اس موضوع برایک گران قدراضا فرهد -معان ما مناع منان مدر سه دیم میرکان ا

حسب ذي چندعنوانات سے المهيت كاندازه كيا جامكتا ہے:

هـ ايمان كى تتعرفيت

م کفری تعرفی ۔

مروريات دين کي تعريف

اسلام بي خم نبوت كاعقيده متواتيب

ايمان بالترادرايميان بالرسول مي فرق

مستديحفرابل قبله

ه الحاد، زندند، ادرار تداد کی تعرب اوراحکام

مرتدین کے حق می قرآن کا فیصلہ

مس انخفرت ملى الدّ عليه ولم احفرت آدم عليات الم كى بيدائش سس بينه فاتم النبيين شهر.

خیم نبوت، اوراس کامفہوم وحقیقت تا دیا نیول کے خلاف پاکستان میں تحریک زور بریقی ، مجارت سے مولانا عبدالماجد دیا باوی نے ایک مفہون شائع کیا جس میں لا موری قادیا نیول کی حمایت کی گئ اوران کو دائر آہ گفرسے نکا نے کے بیے مولانا صاحب نے خاصے باتھ یا وس مارے ۔ والد صاحب نے وہ عنمون ٹپر بھا ، اور یہ لحاظ کے بغیر کر دریا با دی صاحب کو ، مولانا والد صاحب نے وہ عنمون ٹپر بھا ، اور یہ لحاظ کے بغیر کر دریا با دی صاحب کو ، مولانا اشرت علی تھا نوی ہے۔ ان کے خلات ایک بیا ن کھی اجس کا مشمون مدلل ' اور الفاظ محت تھے ۔ یہ جوابی صنون رجام وانٹر فیہ لا مور کے ما بانہ رسائے انواز العاش میں جھیا یا گیائے۔ حضرت کی عصبیت نے الدین کا الما زواس واقع سے کہا جاسکتا ہے کہولانا عبد انباری ندوی نے ایک مکتوب میں والد صاحب والد صاحب کو مولئینا عبدالما و کریا ہوریا بادی۔ کے خلاف عنوان اور معنون سحنت اختیار کرنے کی شکامیت کی جس کی والد ما حب سے دریا۔

ممایت کے مہبور پروالدصاحب رئمترالتر علیہ کوخود مولانا ندوی سے اس قدرا نقبان اور تمایت کے مہبور پرواکداس کے بعد حب وہ لا ہور تشریف لائے اور حفرت محدس صاحب کی ایک مجلس ہیں یاکسی تقرمیب ہیں والدصاحب کی موجودگی میں مولانا ندوی ملاقا ، یہ کے لئے ندم رفاقت کے انداز میں مصافحہ کے بڑھے تو والد صاحب سے من احب للڈ، والعبون ملکہ ہ دافت کے انداز میں مصافحہ کے بڑھے تو والد صاحب سے من احب للڈ، والعبون ملکہ ہ

على من نے كوئ ش كى كم مامد اشرفيد كى لائم رہے كاسے ماہ المرانوارالعلم كى فالميں فى مائي تاكه مولا اوريا إوى اوروالديسا حيد كے مضامين كليم اقتباسات بدير فاطرين كرسكوں، گرولاں چند ہے ترتبيب پرجوں كے دُھر كے سوا كچه نہايا الك ايك بربرو كھيا، گر وفعال مطابع موائي تاكة تنده الديش كے سے استفادہ ممكن مور چندور فسنستر وفعال مطابع مون ومطلع فوائي تاكة تنده الديش كے سے استفادہ ممكن مور چندور فسنستر مسومات ميں سے معرف الله جا آسے روم الف

# عبدلما جدوريا باوى اور سيار بنجاب كي حاد

الحدد للله وحدة والصلاة والسلام على من لا بنى بعدى برا مله وحدة والصلاة والسلام على من لا بنى بعدى برا ما من المرسل المعدة كم مفاين سير بناب مزا غلام احرقاد با فى كرا من مي شائع بورس من بر برك عبد الما جدما حب حفرت على الامت مولانا امثر ف على مثاب مفانوى قدس مرة سے ابنی نبیت بیان کرتے ہیں اس سے وگ دریا نت کرتے ہیں کرفرت مکیم الامت کی نتب کی نتب کے ساتھ یہ مرزا میست کی حاسب کسی اس سے چند مختم کلمات احب کی نشنی سک سے کے دائد و بالله التوالة وفیق

ختم نبوت کاعقیده قرآن کریم ادرجد مین متواتر اورا جاع صحابر ما بعین ادرا تفاق علماء امتسن محدید مامیت سیسحس میں ذرہ برابرسی تیک ادرمیت برگیجائش نہیں۔

امت محدیہ بیسب سے سیلا اجاع جومنقد موا وہ مدعی نبوت کے نبق پر ہوا۔ صدیق البرنے خلیفہ ہونے کے نبق پر ہوا ہے صدیق البرنے خلیفہ ہونے کے بعد سیلہ کذاب کے نشق کے بخصابہ کوام کا نشکر روا نہ کی بالا خراس کو نشق کیا اور قید لول کو گرفتار کر سے مدینہ لائے اوران کو غلام وبا ندی نباکر مجا برین برنقسیم کیا۔

تدی نبوت سے جہا دوق آل براقرت محدید کا یہ سبلا اجماع تھا ہو عبد صدیقی مین فقد مبوا بست ہے دریا فت کیا جائے کہ وہ اپنی نبوت کے کہ وہ اپنی نبوت کے کہ دہ اپنی نبوت کے کہ دلائل بیش کر المبرنے اسری نے نبوت کا دعویٰ کیا ۔ صدیق المبرنے اس کے بعد فلیفہ عبدالملک بن موان متن کے جہدیں فالدبن ولید کولٹ کروے کر دوانہ کیا ۔ اس کے بعد فلیفہ عبدالملک بن موان کے جہدیں فارت نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ۔ علی آٹا بعین کے تنفقہ فتوی سے اس کو جہدیں فارت نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ۔ علی آٹا بعین کے تنفقہ فتوی سے اس کو تنفی کرنے برت سے سے سولی شکا باگیا۔ ادراس کے بعد خلفا وادر سلاطین اسلام کا بی ا

نبوت کے ساتھ میں عمل رہا جدیاکہ شفائے قامنی عیاض میں تھر کے ہے اور مبے الاعشی میں ہے کہ مرزما نے میں اسلامی مکومت کامعمول میں رہا کہ جس نے بترت کا دعوی کیا اس کو میزائے میوت وی گئی۔ حدیث میں ہے ۔ لا تجتمع امتی علی الفلالة ۔ میری است گرای برکھی تفتی نہیں برکھتی محقق ابن امیرالحاج مشرح مخریرالاصول صفیم میں فراتے ہیں کریے حدیث باسانید صحیح اور طرق متعدوہ مروی ہے ، فرواً فرواً اگر جرافہ الما حاد میں کئی تدریشتہ کے متواند ہے۔

وقال تعليط ومن يشاقن الرس من بعد ما شين لدالهدى يتبع غيرسبيل المؤمنين نولد ما دولى ونصله جهم وساء متعصيل

اس آبین پی مبیل المونین سے ایجا حق صحاب واہل مراد سے جب کی نخالف نن کو دنول جہزم کا منا المونین سے ایجا حق صحاب واہل مراد سے جب کی نخالف نن کو دنول جہزم کا سبسب قرار دیا۔ علاوہ اذیں اگرا جماع بخست نہو تو بھروین ایک کھلونہ بن جاستے ، اور مرخف کی رائے اور بھر کے نابع پر جائے۔ مرخف کی رائے اور بہو کے نابع پر جائے۔

#### خالصه كالم

بیکوس طرح مسیم کناب اوراس کے تنبعین قطعاً کا فراور مرتدیں ۔اسی طرح مسیم نیاب بیمی قطعاً کا فراور مرتدیں ، وونوں کے بیجاب مرزا غلام قامیا فی اوراس کے اتباع واُوْنا ب بھی قطعاً کا فراور مرتدیں ، وونوں کے بیجاب مرزا غلام قامیا فی اوراس کے اتباع واُوْنا ب کا تولف ظایک ہی کفراندی دعوائے تبوت کا فرادر اتعادی میں ورہ مرا برفرق منبی ، مبلکہ مسیم کا کوری شاری نہیں اس سے کے مسیم مینی بیاب کفریں فارسی میں اس سے کے مسیم میں بیاب کے مقریات کی اور کی شاری نہیں اس سے کے مسیم میں بیاب کا فرین

یما مرکے سیار کرناب بہن آئے ہے، اہذا حس طرح مسیار کناب کے فرمین شک اور ترود کو فرادر ارتدادہ ہے، اس طرح مسیار سبجاب کے کفر میں جی تنک اور ترود کرنا صریح فواد میر کے فوادر ارتدادہ ہے، اس طرح مسیار سبجاب کے کفر میں جی تنک اور ترود کرنا صریح فواد میر کے جودہ قران کے علما راور سلفت صالحین کا بی اجماعی عقیدہ ہے ارتدادہ ہے۔ امریح کے دور قران کو انترائی کا جو عہد صحاب قرابعین برنظر تانی کا جو عہد صحاب قرابعین برنظر تانی کا تعقیدہ ہے۔ جو عہد صحاب قرابعین برنظر تانی کا تعقیدہ ہے۔ حقود می کرے بیراس کے گراہ اور ہے دین ہونے کی دلیل قطعی ہے۔

را دیا بادی صاحب کا صرت مولانا انترن علی صاحب قدس الله مره سے اباتعلق
الله برا بیسب فریب اورمنعا لطرہ بر عفرت تھانوی سے علاقدای وقت کک رہ سکتا ہے کہ
جب عقا مُراسلام اورعقا مُرابلِ مِنت برقائم ہواور حضرت تھانوی کے مسلک پرقائم ہوں ، اور
جب اسلام کے اجماعی عقیدہ بی سے انحا ن موجائے توحفرت تھانوی سے تعتق خود بخود تقطع
ہوجا اہے ۔ بزرگان وین سے تعلق وین کے تعلق پرموتون ہے جب وین ہی سے تعلق نہ رہا۔
ترزرگان دین سے کہاں تعلق وین کے تعلق پرموتون ہے جب وین ہی سے تعلق نہ رہا۔

حفرت مولاً انفائری فرس القد سر فرک تصانبیت مرزا غلام احمد کی صریح کیفرموجوب اور مرزات فادیانی کے فرکونوں برجفرت حکیم الامت کے مجی و خطبی اب ظام کو ایسی موت میں دریا آبادی صاحب کو حفرت تھا نوی سے کیا علاقہ ماسک ہے جفت نھائوی کا مسلک ہے کہ مرزا غلام احمد قادیا فی اور اس کے منبع کا فراور مرتبد ہیں اور وریا آبادی صاحب سے نزویک مرزا ما حب کا زنبی کا مسلک حضرت نھائوی کے مسلک کے مرح منانی اور مناتف ہے ، یہ ویمتنافین مسلک فاری عاصرہ میں جمع نہیں ہوسکتے اجتماع تقیقین باجماع عقلار عالم محال ہے۔

## مسلمانول كوفسيحت

ا سے مبرے عزیز واسی ای کی حفاظ سن کرواور خاتم الابنیا ، محمصطفی صلی الندعلیہ وم کا دامن ند تھے وروادر اجماعی عقیدہ صحابہ قالعین سے ہے کراس وفت بھے کہ کوبطراتی تواتر ہے کہ خلاص کلام بیک تری نبوت کالنظادا تست محدیه ایک اجاعی عقیده ب، اس کے خلاف کسی الیسا جاعی عقیده ب، اس کے خلاف کسی الیسٹیر اور معنمون بھا کا کوئی حرف بنریان سے زیادہ حقیقت نبیں رکھتا ۔ دریا آبادی معاصب کوئی معلوم ہے کہ براجاعی عقیدہ اس سے مسیمہ نیجا ب کی حابیت ای اجاع احمدت بر معاصب کوئی کرتے ہوئے تقیر آمیز الفاظی سکھتے ہی

دریا بادی صاحب کاس عبارت سے ایک تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیفتوی آب کے نزدیک افظار کے نزدیک افظار کے علامے ہی ان فظار کے علامے ہی ان فظار کے معامر علمار نے دیا ہے اس سے بینے کسی نے یونٹوی بنیں دیا۔ دجومر کے غلط ہے بہا به ونا اجبان کے وقت سے کے ملاس وفت کاس تمام مشرق اور مغرب کے علماء کا بین فتوی دیا ہے کہ دی بنوست کا بنع کا فرو مزمد ہے)

دوم بین مالانکه دریا آبادی صاحب آین کوعلی عند کامعاصر محصے بی ، حالانکه دریا آبادی فعلی عام منبی - البت کوعلی عام منبی - البت البی کامی معاصر جی - عالم منبی - البت البی دل اورا خیار نوسیوں محص مام جی -

سوم اس عبارت سے معلوم ہو اسے کہ اجماع است ایب امرطنی ہے کیو کروہ فیرموصوروں کے اقوال و تحقیقات کا میجہ ہے نظر انی کی گنجائش ہمشیہ باتی رہی ہے۔

معموم عن النجائي كم محابرات البين اور على رامّت الرحة فرواً فرواً غير معصوم بي مكران كا الجماع معموم عن النحطام مع النشر تعبيت من حجنت اور ما تبيين كمه اجماع كم بعدى برست برب على معموم عن النحطام معموم عن النحطام عن النه بين من المورية المحري خلاف كم عالم كوم خلاف كم علم كوم خلاف كم خلاف كم علم كوم خلاف كم علم كوم خلاف كم علم كوم خلاف كم كم خلاف كم خ

صفرات نتها الدمخة بن علم امت ك نظر ب اجاع محابر دلي نسخ ب يعنى علامت ننج ب يأكمن منوخ ابعل سجة بن علم امت ك نظر ب اجاع محابر دلي نسخ ب يعنى علامت ننج ب يأكمن ب ك تتام محابر كلام كي حديث ك خلاف بي فق مرجائي معلم بها كرمها بركام مع من مؤدكوتي دوم كي مديث اس حديث اس حديث كي نائخ بوگ جب بي تواس ك خلاف بيتفق بوت بگريم كوتصورهم كي درج اس نائغ كاعم بهرك نيزتام غير معصوبين ايك درتبالد ايك درج محينين موت ابنيا و دج رسي اس نائغ كاعم بهرك نيزتام غير معصوبين ايك درتبالد ايك ورج محينين موت ابنيا و دب سي في معصوم بي برگر عمراد فيم اور تقوى الدويانت ك اعتباري ورجات مختصف بي و دريا آبادى صاحب كي اس عبارت سے ديم ترقع برنا ہے كرجس طرح مي في معصوم بول اك طرح دريا آبادى صاحب كي اس عبارت سے ديم ترقع برنا ہے كرجس طرح مي في معصوم بول اك طرح دريا آبادى صاحب كي اس عبارت ما استبطعت و ما الدن الله معيان و علينا همهم و البي المن المن المن المن و ما ما المن المن المن المنا و ما ما المن المن و ما ما المن المنا و معلين و علينا همهم و المنا و المنا

محستنداورسی کا ندهاوی کان الترکیه وکان للند ومعل مهدوبهواه فنها سجیبر وربیا ه آبین جامعه اشرنید لایمور والدصاحب اس جوابی مضمون پریف حفرات نے فاصا ناک بھول جڑرھا با، بھارت سے
مولانا عبدالباری ندوی صاحب کا خطآ یا (مولانا عبدالباری والدصاحب کے زماز جیرآباد
دریا بادی صاحب کی بحفرت تھا ٹوی رحمۃ اللہ علیہ سے نبیت کا بھی خیال بنیں کیا ، مضمون
دریا بادی صاحب کی بحفرت تھا ٹوی رحمۃ اللہ علیہ سے نبیت کا بھی خیال بنیں کیا ، مضمون
دریا بادی صاحب کی بحفرت تھا ٹوی رحمۃ اللہ علیہ سے نبیت کا بھی خیال بنیں کیا ، مضمون
دریا بادی صاحب کی بحفرت تھا ٹوی رحمۃ اللہ علیہ سے جوابی مضمون کا فنوان
تھا بعبدالما جدور بادی ، اور سیار بی بابی رکھتے تھے بلکہ مولانا بعبدالباری ندوی کے اس
سرہ چا و میں جب قادیا نیت کے خلاف میل اول کی تحرکی عودج برتھی ، آب نے خم
برت کے موضوع برایک ت ب نامیت کی بحضور علیا سیام کے خاتم البنین بہونے براس
سرہ جا و میں جب قادیا نیت کی بحضور علیا سیام کے خاتم البنین بہونے براس
سرہ بی اتنے تھوس ولائی بیش کے کہ قادیا نیوں کے سی ڈویا طبقے سے آج کا س کا بہا بین نہ بڑوا۔
کا جماب بین نہ بڑوا۔

سیده به به به بین بین بین بادیا نیول نے بعض ادلیا ہے کرام ،اور ولانا محدقائم بانوتوی کی بعض عبارلو کوسنے کرسے ،اور ان کاسیاق دمیا ہی صدف کرسے کو کو کہ کے ساشنے بیش کیا ،اور بیٹا بت کوف کرکے لوگوں کے ساشنے بیش کیا ،اور بیٹا بت کوف کوکٹوئٹ کی کوشٹ کا کا ٹائیل ہوئے ہو گئی اور بروزی نبی کا ٹائیل ہے ۔ آپ نے مزائیوں کی اس کلبیس کا جواب ویا ،اورخاص اسی موضوع ہی بینے ا

"حفرات صونيات كلم ،ادرمولانا محدقاتم انوتوى برمرزائيون كابتنان اورانزار المست كلم ،ادرمولانا محدقات المستحديد المائية أغازي كلما والمستحديد المائية أغازي كلما والمستحديد المائية الما

" بندهٔ نا چیزمحدادرسی کاندهبوی الماسلام کی خدمت می عوش پردازید کوم زائیول کوانی گرابی ادفی طعقا ترسکے نامیت کرسنے کے سلے کا برائیزت

عله مولانا محرن المعمر نالوتوی -م و ۱۹۹۰م/۱۸۹۰م

ادرا توال مما سرق العين ، اورائمة وين ، اوفقها راومحدثين مفترين اوتكلين، کے کلام میں توکہیں تل رکھنے کی گنجائش بنیں ملی ، اس سئے برگروہ حفرات اولیا كام ، اورعارنين كي ناتمام اقوال قطع وبريدكرك عوام كي ما من بيش كرياب "تاكه عوام ، إن حفرات الملياكي وجهرسے كي شركبيكيں ، مالاں كران بزركوں كام ك عقيده بوعين قرآن وحدمت كيمطالي مزاب ، وه إن كما بون من ندكور مزا ہے،اس کو یہ لوگ نقل نہیں کوستے ،البتہ بزرگوں سے بعض المبیت ہم اور مجل فقروں كونقل كرديتين وجوان يزركول سي خاص مالت سكوس كل جلت بي رجو بالفاق علمار يجتن بنبي ببياكم منصوريف اكب خاص بے خودى كى حالت ي انا الحق" كمدويا، مكرجيب موشس آياتو نائب برست ، توكياكوني عاتل منصور كما الحق كيف سعديدا متدلال كرسكت بدكظتي ا در بروزى ولومين ندست كومي مال موحق بهاورلا الذالا لتذرك يعنى بي كه فعا كيسواكونى مستقى فيعانيس بوكتا البته على اورروزى ضابوكت ب عاشا وكلا بيم محكفرا وراد تداوسي-اسى طرح الني بعدى من يناول كرناك حصنور علي بسلام مصيع كوني ستقل في تو نبس اسكنا، البنة ظلى اوربروزى نبى بوكت سهديمي فركے كفر اورار تدادست، اس رسالهم مولانا محرقاهم نانوتوی کی اس عبارت کوسیاق دمیاق سیما تعفیل وكيداس محمقهم كى وضاحت كى ب، اوريدنابت كياب كدان كابركز ده مقصد بن جواك عبارت سے مرزائی اخذ کرسے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا نانوتوی حمّاً خا مجبت زمانہ کے قائل بي اورصراحة برخورفيرات بي عضور تيرنورساساته بنوت سيحلى الاطلاق خاتم بي زمانًا ورزيبته مي "نيز فرمات بي "انيا دين وايمان ميك ليدرسول الينوي اندعليه ولم كسى الديم بني يوف كاحمال بنير جواس بن مالى كرے اس كوكافر محتابول -

على رمال من من الماخران الديمولان محدّن المسم برم نايتول كابهتان الماخراد " عبع لابور، - اعلام / ۲۰۹۱م ، من ۲ ۲ ، ۲۰ ، ۱۰ ،

مرزانی کیوں کہ ہر جگہ، اور خاص طور بربیرونی مالک بی اسلام کے نام بربینے کہتے اوراً بين التي عنوان مسلمان " بي كا اختيار كريت مي ال كان الدار بليغ سه عام الوكول كوب وهوكاور مغالط بواسب كريم ملان كايك فرقد اوطبقس اسي لوكول كى غلط بنميال دوركرسف كمسية والدمح ومن المستقل رسالة ماسيت كياء اس كانام بني اسلام اورمر واسيت كاصولي ختلا ركها، س درا ك من أيني كانقط نظر سينبي بكرخ ومرزاست فاديان كى عبارتول سي يرابت كياب كرم زائيت ايك مداكان ندبب سهداملام سے اس كاكونى تعلق نبير سے دالد مخرم ف اس رسلسفیں اسلام اور مرنائیت کے ویل بنیادی اختلات بیان کے ہیں۔ ابسياي وعاوي مزما يمضعنوان سعاك رسالكها اس مي ومسكرون متفنا دادر من مف کا خیر وعوسے نفال کتے جو خو د مرزا صاحب نے کئے ، اوران کی کتابوں می موجودیں ۔ مرناستفاديان بى كوب نقاب كرنے كے نشرائط نبوت سے نامست ايك ديالكھا. اس بي بي كي دس شرائط بيان كيس ميتلا وعقل كامل بونا، حافظ كامل بونا، كل كامل بونا، معصوم مونا، صاوق دامين موماء اعلى حسب دنسب موناء اخلاق فاصله كالمجموع مروما، زا بروفانع موماء مروم وبا مورت نهونا اورعيري تبايك الندعل شانه نعصفرنت ادم عليسلام سعد محد حفرن محد ملى الديويم كسين البياء بيء ان مسياس بين الطاوصفات وووفي وكرراسة قاديان بي ان شرائط بي سي كوني شرط بي موجود نه متى رخود اس كي يقول عن مي فتوريها، مراق تفا، ما نظر خراب تفاعلم ونعنل كابيرمال سبي كه دنيا كى كوئى زبان صحيحت پرقادرنه تفا، مندق دامانت ، اورز مدوقنا عب کاندازه اس سے موسکتا ہے کدر اری عمر قدر رباز ایول برگر بهركسين رسال مخقر بون كے باد جود انهائى جامع اور مدل ب

\* عبسائبوں کے خلاف شخرری جہاد:۔

ص طرح البندائي عرست قاديا بنول كے خلاف تحريرا ورتقرير كے ورسيس كمانوں كى

صبح رنهائی کرتے رہے ،اسی طرح زندگی بجرعیبائیوں کے خلاف بھی سرگرم عمل رہے بعیبائیوں کے خلاف بھی سرگرم عمل رہے بعیبائیوں کے عقائد کے روین متعدد کتابیں بھی ، خاص طورسے ان مومنوعات بربہت زوردیا ،عقبد ہ مشلیت کا رویعیبائیول نے اسلام برءیا محصنورا قدس برجواعتراضات کئے بیں ،ان کا جواب، اوراسلام اورعیبائیت کا مقالجہ، اوراسلام کے عامین ۔

مبیائی سنے ہمی عرض کیا ہے کہ: قامیا نیوں کے قلات تخریری جہا وکا آغاز کلہ اللہ فی حیات میں اللہ کا مائے گئے اللہ فی حیات روح اللہ کا کھے گئے اوریہ کتاب اگرا کی طرف قادیا نیوں کے رویم کی گئی تودوس کا طرف اس سے عیسائیوں کا بھی روح قصو و تھا، کیوں کہ وہ بھی حفرت عیلی الیہ آگا کی وفات کے قائل ہیں۔

عبيها نيول كمے غلط عقائر ونظريات كے رومي جوكنا بي تھيں ان بي خاص طورسے دو

عنوانات برزياده مواد جمع كياب اورقران دهديث سطفنبوط دلائل ميش كيه بن

اقل: عفرت علی علیہ سلام کا زندہ آسمان با کھا با اور دوسے دانجیل کے ذریعے یہ ابنیل کے ذریعے یہ ابنیل کے ذریعے یہ ابت کیا کہ حضرت علیا علیہ کا است کے اس حضرت علیہ کا کہ خشت کی بشارت دریعی الدیما ہوئے کی کہ خشت کی بشارت دی تھی اور بنی امرائل کو کم ویا تھا کہ جب خلاکا آخری بنی محمد می الدیما ہوئے کم مبحوث ہوتواس پر دی تھی اور بنی امرائل کو کم ویا تھا کہ جب خلاکا آخری بنی محمد می الدیما ہوئی کو اس کی بیروی کونا۔

ابئ تصنیعت تیان میں مفرت میں کے زندہ اسمان پراٹھ اسے جودلائل قرآن میم سے دیئے وال کے جندا قبتا ساست الاحظ ہوں:

" حق تعالیٰ شارندنے ان ایاستِ مترلفی پی بیجود ہے مبہود کے ملعون اور مفوی

علم سورة ، آنياد و

ادر مطود و مردود بوت کے کھے وجوہ وابیاب دکر کئے بیں جنامخے فراتے ہی كه ؛ لين بم نفي يودكومتعد وجره كى بنايرمور دِلعنت وغضب بنايا- دا إفقن عبد ،اورمیناق کی وجهسے ، دم ایات البیدا وراحکام خدا و ندی کی نکونب ، اور انكاركى وجرست دس وخلاك ميتم ول كوسيد وجعن عنادادروهمنى كى بنازيل كرف كى دجرسے ، دمم ، اواس قسم كے متكبران كلمات كى دجرسے كرہارے قلوب علم اور كمت كے ظرف بيں ميں تمضاري برامين اورارشاد كي صرورت بنبي حالال کران کے تلویب علم اور مکرست اور درست دوبرایت سے بامکل خالی میں ، بکے الشرسف ان كعنادا وركبرى وجهسان كولول برمبرلكادى بيعس كى وجهسے فلوپ بیں جہالت اور مثلالت بندہے اور سے مہرگی ہولی ہے، اندرکا بالبزين أسكنا اورباس سيكسى رشد وبداست كالزاندرواغل بنيس بوسكتا يس اس كرده بي سي كوني الميان لا من والانبير، ممركوني شا ذونا در جيبية عبدالتدين سلام اور الن كے رفقاء د ١٥) حضرت عليني عليالسلام كے ساتھ كفروعداوت كى وجهست دا) - حضرت مرم بربه بان لگاسف كى وجهسے جوجع بن علينى كى ابانت اوركذب

الن آیاست بین میمودسی به در پر دست سے اسے اساب کو ذکر فرایا ہے۔ ان میں سے ایک میب

يه ہے كہ حضرت مرم ريطوفان اور مبتبان لگانا، آيات كاسياق دسباق بلكد سالاقرآن روزرون كى طرح اس امرى شهاوت وسے رہاسے كرمبور بيد بهبودكى ملغونيت اور غضوبيت كالهل سبب حصرت عيد عليارت الم كى عداوت اور وتمنى بهد ، التّرتعا لى في ووالفاظ وكرفر لمست، ا یک ما تعلوه جس مین می کی فنی فرمانی ، دوسرا و ماصلنبوه ، جس مین صلیب برحیرها سے جانے کی نغى كى ، اس كئے اگرفقط و مافتلوہ فراتے توبدا تمال رہ جا ماكٹمن ہے تل نہ كئے گئے ہول كين صليب يرحرها ستركيم ول مادر على فراأكر فقط وماصلنبو فرلمت توريرا حمال ره حا باكريمن س صلیب توندوسیت گئے ہول تکین قتل کوسیتے گئے ہول علاوہ ازیں تعین مرتب ہیروالیا بھی كرتے تھے كداول كرتے اور كھي ليب برح إها تے ،اس كے حق تعالى مثان سے تل اور كليب كالميده عليجده وكرفرايا اوركه إكيب حرب نفى يراكتفان فرايليني واقتلوه وسلبوانيس فراياس بكه حروث نفی تعنی كلمه آ كونتلوا ، اور ملبوا كے ساتھ علیجد و علیدہ و کرفرایا ، اور بھیرانتلوہ وما معلیوه فرمایا تاکه مراکیب کی نفی ،اورمبراکیب کا مبراگا ندوستقلّار و مبوجائے،اورخوب واضح بوجائے کہ بلاکت کی کوئی صورت ہی میٹی بنیں آئی ۔ندمقتول برسے اور برمصلوب ہوئے ادرن فسل كر كصليب براكم كاست كتے-

مرعامين كامياب بوتية

غرض بورى كتاب متروع سعة خرتك المى طرح ولاكل ومياج ب كالمجموعه سبعد كلمة الند، كم يعر احس الحديث في الطال التثليث "كم نام سي ايك كتاب تصنيف كى اس بن عيسائيول كي عقيدة تتليث ، اور الوم بيت عيسى كي عقيده كارُدكيااوراسلام كے عقيدة توجيديراسيد مدلل اندازي بحث كى كوجواب كى كوئى رًاه باقى نه هېوري سني که تورست، زلېررادرانجيل سيعقيده توجيدکونا بن کيا کاي سيا ۱۹۲ میں اس کتاب کا انگریزی ٹرانسلیش تھی كے عنوان سے شائع ہوگیا ہے۔ مکتبین انٹرینجل کا جی فے شائع کیا ہے۔ وعوست اسلام اسلام اورنفرانيت ميام اسلام يي اقوام سمينام ديشارالنبين برسب رسائل وكتنب عيسائيول كے روس بب انشا ئالنبيدن ميں قرآن سے بہاي البامي كتابول مي حضرت محمد في النبرعليدولم كالبحشت اورخم المركبين سحمت علق جولشارنس اور اورشها وتمي موجودين الخيس متع كياسي السي كالحي الكريزى ترجمه شائع موكياسيد - دعوت اسلام كانجى الكريرى رجمه کے نام سے تھیں جکا ہے۔

\* جربه وقدربه کارو

جرداختیار کامسئلہ ندا برب عام کا بیبیرہ سئلہ ہے ،جو ندمی و نیا کے سائے میں میٹھا کھینوں اور صد با نکری مشکلات کا مبدب رہد ہے۔ بہدگی درختی اور خدا کے درمیانی دابطے اور باہمی تنبیت سے پیدا ہوتی ہے۔ بیدا ہوتی ہے۔ بندے کے نقائق کا خلاکے کما لات سے جوڑ کھیں گئے۔ بندے کی مختا بھی ا

عله جاستهینی طبع مثمان ۱۹۵۹م/۱۹۵۹م -ص ۱۱ ۱۹ ۱۹ ۵۰ ۲۱ ۵۰

اورمجبوری، خدا کے عنا ، اورا ختیار مطلق سے مرتبوط کیسے مہو۔ به خداست بری کے قتار مطلق مہونے کی نسبت سے بندے مطلق مرسنے کی نسبت سے بندے بی جبروا ختیار کا کونسا ببلات کی کی جب سے بندے کی نسبت سے بندے کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم میں اور سلسلہ مزاد جزاء کی محقولہت انبی عبر رسبے اوراللہ تعالیٰ کی تعزیم فی میں عبد ارتباک کی تعزیم فی میں عبد ارتباک کی تعزیم فی ارتباک کے تعزیم فی ارتباک کی تعزیم فی ارتباک کے تعزیم فی ارتباک کی تعزیم فی اور اسال کی تعزیم فی اور اسال کی تعزیم فی ارتباک کی تعزیم فی اور اسال کی تعزیم فی تعزیم فی اور اسال کی تعزیم فی اور اسال کی تعزیم فی اور اسال کی تعزیم فی تعزیم کی تعزیم فی تعزیم کی تعزیم

خدا کی طرح بذہ بن اختیا کہ مقال ما اجائے اور حبر کی نفی کردی جائے۔ بابدیت کو جبر محض مان کراختیا کہ دولوں کا محبور میں اختیا کہ مطلقا اس سے کال وباجلئے ، با انسان کو جبر اور اختیا کہ دولوں کا مجبوعہ مانا جائے۔ باان بن سے کوئی بھی صور رہ بجید گی سے خالی نہیں رہے ۔

اگر نبدے کوستقل بالاختیار مانا جائے توخداکی برامری لازم آئے گی اوراگردی اور سے بخشار اور کارمی اور سے بخشار اور مجبور محض سے کی اوراگر می اور سے اختیاراور مجبور محض سے میں تواس سے اعمال وافعال برخداکی طون سے منزاور جزا کا مرکب بونا جلم کہلائے گا۔

جبار یک نے براہ اختیاری خطرالی کے خوافی اور بندہ مجبود میں ہے۔
میں درجی کے بدرہ اختیاری کے بندہ جوافعال اَسِنے الاوے اور اختیار سے
کر لیے ،ان بن طلق الاختیار ہے ملکہ وہ اُنے اقعال کا خالق بھی خودی ہے ،ان میں طلق الاختیار ہے میر
بدے کے اجھے بُرے اعمال کی ذمتہ داری خدا بر نہیں والی ، میکہ خود مبدے مر
وال دی اورخداکی شانِ عدل کو بے غبار کر دیا ۔

لین ابلِسنّت والجاعت بخت نرین شکل می گھرگئے۔ وہ نبدے سے جرافتیار میں سے کوئی بہلومی باتھ سے دنیا نہیں چاہتے۔ خداکو تخارطاتی ،اور جرکی صفت سے
کلینڈ بری بائے ہیں ،اور بندے اور خدا میں ، قدرت واختیار کی تقشیم اور حد بندی کے
بھی قائی نہیں ۔ بکہ خداکو کلینڈ مختار مطلق بائتے ہوئے بھی بندے کو مجبور محف بائے
کے لئے تنارنہیں گویا بندے کو بہک وقت مختار جی جائے ہیں ،اور محبور محق بگراس
درمیانی انداز سے کہ وہ مختار مطلق ہے ،اور نہ مجبور محف ہے ، مختار مال کر زمجر تقدیر سے
درمیانی انداز سے کہ وہ مختار مطلق ہے ،اور نہ مجبور محف ہے ، مختار مال کر زمجر تقدیر سے پاب نندکرتے ہیں، اور محبور کہر کر اندیش بیقر کی طرح مضطروب بسب نہیں مانے، ادر عبر ان باتوں کے ساتھ فداکو بھی ہرتنم کے ظلم ، تعدی ادرار کا بِعبت سے بری جاتے ہی بہرکیف مشکل ہیں اگر ہیں، تواہلی جن ہیں۔

سانویں صدی ہجری میں ایک بہودی زیدبن تقعی فیے اسلام کے اسی سلاقفا و قدر کو بیرے زور شورسے الحصایا - اعتراضات اور طعن سے بھر لویدایک نظم کہی اور لوگوں کو گھراہ کرنے کی کوشش کی یعب اس بیروی کی فظم شافع ہوئی توعلمائے حق اس کے ہواب کی طرف نتو قبر ہوئے ۔ شام ،عراق ، اور مصر کے علمار نے نظم ،اور نیٹر وولوں ہیں اس نظم ،اور نیٹر وولوں ہیں اس نظم ،اور نیٹر وافوں ہیں اس نے اور طعن کا جواب ویا۔

والدصاحب قبله سكفته بي

مریمی بارول میں خیال آبار علمائے شام ومعرفے اس زندی کے جواب بی تعاباً
علام اور کمائی بارول میں خیال آبار علمائے شام ومعرف اس زندی سے رضااد رخونندوی
کا تمغہ طال کیا ، گرم بندوستان کے کسی عالم نے اس تعبید سے کا جواب بنیں لکھا
ایک دوزیمی خیال ول بیں آبا ، اور ہے اختبار جندا شعار زبان پرآگئے ، فداکانام سے کو کھنا شروع کیا، مجداللہ بہت سے مغید صفایی تعم بندہوگئے ۔ یہ محن ایک طالبعلیا نامیدہ ہے ۔ عالما دنہیں حضات سے مضائد کے تصائد کے میں ایک والبعلی نامیدہ ہے ۔ عالما دنہیں حضات سے مضائد کے میں ایک وولی سبت ہی نہیں اور ایک اور وہیں، اور وہی ، اروو شرح کے ساتھ وارالبعلوم ولا منہیں مالی دو وہی ، اور وہی ، اروو شرح کے ساتھ وارالبعلوم ولا منہیں ایک عربی ایک ہوا، تصید سے اور شرح کے یہ مصفحات ہیں ہیں ہی ہوا، تصید سے اور شرح کے یہ مصفحات ہیں ہی ہوا، تصید سے والبعلوم ولو بند ) کاب حظم مقدر ہے ، جو ہ ، حضات بی جو ہ ، حو ہ ،

"الم سنت مي اس عقد أل يخل كومل كريف واستحقق حفول فيصسك كوخود سمجد كردوسمول كوسمجها وباهي يسلف اورخلف بي كترت بدا موت سلف من صب حفی ماین عباس مساحقر می این عباس مسن صبری وغیره تعبر ترون بالبعد مي الشعرى ،غزالي ، رازي الشيخ اكبر اورعارف روي قرون متأخره میں نیج احد سرمندی، شاہ ولی التد دملوی، شاہ عبدالعزیز وغيره - بجران كے اخلاف رستيدين كيماس لام مولانا محدقاتم انوتوى با فی دارانعلم وعیره ، اکابرا مّدت بی جنفول نیراسمسئله برزبان دقلم الحمالي إنى اكابر كمي اخلاف حال من جوافرادم تنكر كومجها دسيني اورص كروسين تولم المصاسكة بب وان مي مجد التدوار العلوم ويوبند سي خير التفسير براد ومختم مولانا الحافظ الحاج الشخ محدا درس كانه صنياوي بطول حياتة كالتم كرامي خاص طورست سلمت لاست جانے كے قابل ہجد جفول نے مسلکہ جبرواضیار مے موضوع براسینے عربی سے اس ملبغ تقسیر " نا بينه القصاء والقدر " من جوميرى إن سطور كا محرك ب ، ما مع سجت كرت مرسة سلعت وخلعت كام سيستله كى بنيا دول كوكهولاسي. اور محدالتدكافي موادمش كياب-

الحراللة مولانامحرا در ما حب في اس بيردى كى ترديد فراكرجهال ابنى ذات كوملماء سلف كى فهرست بي شال كرايا، وبي مندوستنان كه سفاس فراكرجهال ابنى ذات كوملماء سلف كى فهرست بي شال كرايا، وبي مندوستان كه سفاس فخركام وقع تعبى بهم بينجا و اكر علمائ مهندوستان محى شام ، عراق ، ادر معرك علماء سفاس بارے ميں بي هي بني و بيت بير مال نصيرة تا تر ابنى ذات سے تير منز، ابنى نوع تب سے نشا ب شبها ت ، ابنى نسبت واصافت سے تعدیدة استادى بيروى ، ادر ابنے شبها ت ، ابنى نسبت واصافت سے تعدیدة استادى بيروى ، ادر ابنے

اس نصیده کی ایمین کا ندازه اس بات سے متواہے کداس برند صون قاری صاحب ندان برند مرف قاری صاحب نے اتناب بیطادر برخ مقدمہ تحریر فرمایی ملکم کی الامست حضرت مولانا افرن علی مضافوی اور علی مقانوی ،اور علامیت براحم عنانی نے بی تقریف برنے علی ۔

جب والدصاحب فبلم نے حفرت تھانوی کواس تصبیب کی اطّلاع دی توسا تھ ہی یہ کھاکہ ولی اس تصبیب کی اطّلاع دی توسا تھ ہی یہ کھاکہ ول چا ہما ہے کہ حفرت اس کو طاح ظرفرالیں " حضرت نے اجازت دے دی منب والدمجر م نے بیتھیدہ حضرت کی خدمت میں روانہ کیا،حضرت نے تقدیدے کے تھے ہے گذاہی مبارک سے بیٹو سخر مرفرالی :

جزاك الله بادرس خيل على ماصنب اهلادين فيلً

ال کے ساتھ اکی سے تو بھی تحریر نرایا کی توب کے اخری کھا:
" رسالہ کا ایک نقب میرے خیال میں آیا، اگر کسی علی نے خلاف ندہوآب کی طرف سے نام رہے ،میری طرف سے لقب وہ لقب یہ ہے مجبوعہ متن ادر شرح کا ۔
ورش ادری ادری التلبیس بے دوروی معنی مٹانا، از کم بیسی معنی اثنتہا ہی مقانی درسی میں انتہا ہی علام سے تام ہے کا خیاران الفاظیں علام سے تیار مونی نے اس نقیدے کے تعلق ای دائے کا اظہاران الفاظیں

فرمايا:

سمولاً اموصوف أسية زملن كم محدث مفسر اوسي ، اور كلم بي ماتهي علم اوروین کی ضرمت کا خاص جزیر رکھتے ہیں آپ کی متحد وتصانیفت جھوتی طری ملک مين شائع بوكي بي السلط مي تعي آميد في أن ذريق كي نظم كانها مت محققانه وا نظم میں دیا ہے، بھیمیم فائدہ کے لئے اردوزبان میں اس کی شرح کردی ہے بہراامنار تضاؤ تدر كم يتعلق تمام شبهات كاجراب اورمغلقات كامل مخقرطور يراس نظم، اور تعبیدسے میں موجود ہے۔ طرز بان سادہ بلیس اور موٹر ہے۔ امید ہے ناظری تعنید اورابل عم مخطوظ ہوں گئے " (ماجمادی الاخری ۲۲ سام) "قصيارة تأنيته القضاء والقدر مصحيد استحار ملاحظهمون:

ألا كل سنبي هالك ودجودة أكاه بوجاد كربرجيزاني فات سيفاني

اورموروم ہے۔اوراس کاوجود یا رکام معاشكمن حضة الاحدية

خداوندی سیصنعارسیے۔ وماهذم الاكوات الامظاهم ادرتمام كائنات حق تعالى كماسماسيطني اوصفات على مصطهراور حلى كاوين اسى لاسمائدا محسنى لدى اهل تَعْبُونَة كى تحلى سے يەمكنات عدم سے وجود س

تمام ممكنات كے وجود كى حقبقت المنيه مے عکس کی طرح مجھو۔ بدعالم امكان محص ايب واوارسيساخ، ياميدان كيسراب كى ما نندس. التدي تمام كائنات كامريى ب ،اس محسواكوني مربي بنبي ادروي تمام كاننات

وان وجودً المكنات بأسرها كمثل العكوس في المرا بإ الصقيلة وماعالم الامكاتِ إِلاَّ وَاُسته كظلي جدايراوسراب لقبعة هوالله مُن بي الكون الرس يُ عنيك هوالخالق الباري بمحفى المشيئة

كافالق اورموج بيه بيندا نبده كوابيند افعال كافالق كهنا غلطسيد. وي تمام اضرار كافالق سه جبياكه زين اتعان افتاب اورباري طالت

هوالخان الان واج كالاس والسما وشمسالضى والليكة المد لهمشية

ر تاکه معلوم ہوجائے کہ ہر خیر ونتم راسی کی تفدیر سے ہے جو نگا ہوں سے ایر خیدہ ہے'۔
ہرچیز کی حقیقت اس کی صدیعے معلوم ہوتی ہے،ہرچیز کاحسن صدیم کی دج سنے کھرتا
ہے۔ای طرح ایمان کا لؤر ، کفر کی ظلمت اور تاریخی کے سامنے ہی جیکے گا۔
اگردات نہ موتی تو دو ہر کے آفیا س کی نفسلت کیسے علوم ہوتی ۔

اگردات ندم و آن تو دو بهر کے آفتاب کی نفسیات کیمے علم ہوتی -الیے بی اگر نفر نزم و ما تو بهامیت کی حقیقت آشکا را ندم و آنی ، اگر اندها بن تنه مونالونیانی اور بعبارت کی قدر کون جانتا ۔!

اگرانوبل مذبونا تولوگ الو مجرص دنی کو کسیے بہجائے۔

اسى طرح جبريد اور قدربيد وونول كيے خلاف نعتى اور عفنى ولائل كے ساتھ بيصب

پاپی بی بی بی بی بی بی بی بی بی آبادی، والدصاحب کے پاس آتے کہنے کے دولانا میہ جبرو فدر کام ستا میری بھی بہیں آبائ ؟ والدصاحب نے بی بیری بی بیری آبائ ؟ والدصاحب نے میرا برحجا : آب جبر کے فائل ہیں ۔ یا اختیار کے ؟ جوش صاحب کہنے گئے: میرا رجحان جبری طرف ہے کہ النسان مجبور ہے ، ہر جیز بیجے سے اس کے لئے مقد الدی کائی ہے ، بھر منزا کے کیام عنی ؟ والدصاحب نے ان سے کوئی علی بحث نہیں کی ، فرایا : جوش صاحب اس موضوع برعلی ا منے عربی کے علاوہ اُر دوسی بھی بہت کی ، فرایا : جوش صاحب اس کامطالعہ کوئیں ، ہوسکت ہے آب کوشر یے صدر ہو ، اور آب کی فرایا جو نی کے مداوا موجائے ، بھر والدصاحب نے یوں ہی سرسری سے انداز میں بھی اِن اِن کی سرسری سے انداز میں بھیا ؛

آپ جرمیرے پاس آئے ہیں ، اپنی مرضی اور اراوے سے آئے ہیں یاکسی جرکے تخت آئے ہیں یاکسی جرکے تخت آئے ہیں یاکسی جرک تخت آئے ہیں ؟ اس موال سے غالبًا جوش صاحب نے بھی ا مرازہ لگالیا اور بحث کی راہ چھوڑ کر اوھر اُدھر کی یا نین کرتے دہے اور اس موضوع کی طرف نہیں آئے۔

\* وسرسه کارو:

اسلام كي تعليم بيسيك كدفدا كيسوا حتى جيزى بي مان كي مجموعه كانام عالم ب اورتمام عالم كاخالق الترب يورى كائنات اوراس كابروره التدكى مخلوق ب ونخلوق ما درث سبير داول من سواست فاست بارى كے كولى جيز ردى - التدسنے محض اپنى قدرت سن کسی خارجی مدر کے بغیرعائم کو میداکیا اسی برتمام انبیار کا اجاعہے ؛ ومربيه صالع عائم كم منكريس ، وه كيت بن كه عالم قديم سب ، اوروه فلا سفه جوصانع عَالَمْ كے قائل میں ،ان كاعقیدہ بیسے كمانع عَالَمْ مجمی قديم ہے،اورسوليٰ مجى قديم به ببرطال عالم كوقد كم ما شفي وونون فق بي -والدمخترم في جبال اورسبت في باطل فرقول ،اورنظر بات كاروكيا ، وبال تظریب کے رون می کتابی ،اوررسائل الیون کئے۔ سب سے بہلے حیدر آباووکن کے زمانہ قیام میں (۲۹-۱۹۳۹) صروت اور وروح الشكے عنوان سے اكب كناب تاليت كى علم الكلام اورعقا تداسلام مى مى وجودباری ،اورحدوث عالم میدولائل وکرسکتے۔ أثبات صروت عالم والبطال قدامت ما وه وروح كي عنوان سع ايك تخرير وفات سے چند ماہ قبل مرتب کی رجو وفات کے چیر ماہ بعد بحوالند طبع ہوگئی ہے) وسائيم سيخرر فرمات بي " دل چا باکه حدوث عالم برا یک مختفری تخریکه حدی جاست می

عقلى ولائل سسے اس سكر واضح كرويا جلستى اور قدىم فلاسف كنظري کے علاوہ، بیدائش عالم کے بارسے میں جدید فلاسفہ کے نظریے کوئی بالل كرك وكهايا جاست اكمعلوم بوطست كدانبياء اورم ملين كمي فزديك جوتله اجاعی ہے، وی علی کے مطابق ہے ، اور جدید و قدمی فلاسفہ جرکہتے ہیں وه مجذوب كى ترسے زيادہ حقيقت بنيں ركھنا، اور فلاسفہ جوعا كم كے قديم بروسف کے مرحی بين ال کے پاس قدم عالم کی کوئی ولي بنيان قديم فلاسفه كازيا وه زوراس بات برسي كم ما ده كو قديم نابت كما جلس ان كا غيال سيحاركوني جيزمعاروم اونيسيت سيموجوه اورست نبلي موكتي بالكهراب چیزکسی دوسری موجود حیزسے وجود میں آئی ہے، اوروہ ما دہ ہے کیوں دھیے ہی أناب كاشبك تصوسه كى صورتول من تغيرو تبدل بونا رمناسه ، مكر مل تغير بزات خود عیرمتبدل سے مادر قدیم تھی ہے، اور اس کی ترکت تھی قدیم ہے۔ محریا ما دہ کو قدیم تابت کرنا ، فلاسفہ کے نظریے کی بنیا دسے جس بردہ بانی عمار كتميركسفين والدفخرم سفي سيطيع ولال سياس ببادكواكها السب اده کے قدیم مذہور نے الکہ ما درف ہونے پروٹ عقلی لیلیں میں کیں۔ سکتے ہیں! ماقىمى سى طرح مى قدىم موسف كى صلاحيت بنيس، اس كى كوتوده فلاسفه كي تحقيقات كى بناير ما دواكب انفعالى قويت كا ام يي كاظهورت تشخصيه كمانفام بمرونوت سب ، اورصورت شخصيه ظام سب كدما وت ہے، پہلے نہ تھی بعد میں بیدا ہوئی ،اسی کا نام حادث ہے ایس ماق ہو وجود مبنوز القوه بهادراس كاظهوراك حادث كمانضام بموون سب، وه كيب تديم إدرازي موسكتاسي، اسك داتف لرمورت س

عله البات معديث علم - طبع لايور -ص: ١٠٠٧

بیے نہا دہ کا وجودتھا، اور نہ صورت کا، اور جب صورت عدم سے
بیک کروجودیں آئی اور ما دہ سے اس کا اتصالی آنوگویا ما دہ کا صورت
تبول کرنا یہی اس کا عدم وجودیں آنا ہوا، تو کھیرا دہ کیسے قدیم بنا، اور
عقلاً بیرامرنا مکن ہے کہ ما دہ لغیرسی صورت کے موجود ہوسکے ، عقل
اس بات کو تبول نہیں کرتی کہ ما دہ قدیم اور ازلی ہو، اور تمام اغراض
اور صور توں سے باسکل خالی ہو۔

بس جب ما قرہ کا وجو وہی صورت ما و تہ کے صروب ہموتون ہوا تو لا محالہ ما قرہ مجی ما دف ہوگا۔ خلاصۂ دلیل بیہ کہ ما قرہ کا بخریسی صورت بایا بیا ناعقلاً محال ہے۔ ماقرہ کا وجو واور فہو و سورت کے وجو دیر موتون ہے اور فل ہر ہے کہ صورت بلات بہ ماوٹ ہے، لہٰ دا جو جیز اپن ابت ہرگیا کہ ماقرہ ما دف ہے وجو دیر موتون ہوگی وہ بلاشۂ ماوٹ ہوگی کین ابت ہرگیا کہ ماقرہ ما دف ہے وجو دیر موتون ہوگی وہ بلاشۂ ماوٹ ہوگی

ماقرہ کے حاوث ،اور قدیم نرہونے پریرصرف ایک ولیل ہے،اسی طرح وٹس محموس دلسابول سے تابنت کیا ہے کہ ماقرہ حا درش ہے۔

کتاب کا ایک ایم عنوان یک در ایم ور باره عالم "اس عنوان کے سخت ، ایم ور باره عالم "اس عنوان کے سخت ، ایک کا کم کا کا کم کی سخت کا کا کم کے میں کا کا کم کے میں کا عقیدہ اور نظریہ بیان کیا ہے کہ یہ عالم کس طرح وجود میں آیا ، اور اس کی اس اور میں اکیا ہے۔

بہے اسلام کا نظریہ بیان کیا ہے، اس کے بعد وہر بیکا، بھرقدیم فلاسفہ کا،جدید فلاسفہ کا، ستارہ برستوں کا، طبیعین کا، مجرس کا، بہوولوں کا، اور عسبا بیول کا مختلف ندام ب کے نظریات بیان کرنے کے بعد حسب ولی ایم عنوا نات براجال واختصار

على النِشا -من: ١٠٨ -!

- رعد برق ،اورصاعفتر

مد بارسش

إن عنوانات كے بعد، قدامت ماوه وروح كاباطل مؤاناب كياہے۔

\* فننه الكارصريث كے خلاف جها د

چودھویں صدی ہجری ہیں جہاں اور بہت سے فتنے رونما ہوئے ،ان من ایک نعتہ انکارِ عدیث کامبی ہے نقسیم ملک کے بعداس نظریے کے علم بروار بعض لاگوں کو حکومت میں عہدے مل گئے ۔اورائی ول نے اپنے سرکاری اٹرورسوخ کو اپنے باطل عقائد ونظریات کی مقین و تبلیغ میں بورے طور پراستعال کیا ۔ ان نظریات کو منظم تحرکیب کی شکل دینے کے نئے کراچی سے ایک رسالہ جاری کیا گیا جب کھام کھلااس موضوع برکتا ہیں اور رسائل کی اشاعت شروع ہوئی تو علمات حق مجی اس فتنے کی مرکو بی سے لئے سینہ سپر ہوئے چقبقت یہ ہے کہ علما رنے اس موضوع پرائنی مرکو بی سے لئے سینہ سپر ہوئے چقبقت یہ ہے کہ علما رنے اس موضوع پرائنی مرکز بی سے لئے سینہ سپر ہوئے چقبقت یہ ہے کہ علما رنے اس والديما حب تبله في متعدومضامين كے علادة تجيب مديث كي عنوان سے اكم متعدل مضامين كے علادة تجيب مديث كي عنوان سے اكم متعدل كارمين فودمستنف رحمته الله في يتعاب كے آغاز مي فودمستنف رحمته الله في يتعاب كے آغاز مي فودمستنف رحمته الله في يتعاب كے آغاز مي فودمستنف رحمته الله في يتعاب الله بيان كيا۔ !

"اس وقت جواکی فقند کموار اوائی ، وه ایکار ورت کافتنه به منکری ورت کاگروه جود فرقه قرآند ای نام سے موسوم ہے ، وه اس فقنے کا بانی مبائی ہے۔ پہلے بھی یوفت نام کھ جیکا ہے لیکن اِس وقت ہیں اور پہلے ہیں یہ فرق ہی کے دیلے فقط صدیث نبوی کے منکر تھے ، لیکن اس وقت منکرین حدیث ، حدیث نبوی معائد کوام اوراً مّتِ محرید کے جوده قرون کے محدثین اور فقسرین کے محدثین اور فقسرین کے محدثین اور فقسرین کے محدثین اور فقسرین کے محدثین وائے ہیں اور جوز کردا ہے ہیں ، اور جب کی مناب کے رائین کی محمدین کی محدث میں اور خورین میں کوئی نظیر نہیں طبی جب کا دل جا مجا ہے اولین وائے حرین میں کوئی نظیر نہیں طبی جب کا دل جا مجا ہے اولین وائے حرین میں کوئی نظیر نہیں طبی جب کا دل جا ہے اولین وائے حرین میں کوئی نظیر نہیں طبی جب کا دل جا ہے اولین وائے حرین میں کوئی نظیر نہیں طبی جب کا دل اورا کام مخرب اورا کام مخرب اورا کی معالی کے دولی کھول کو شوکر کے محدث میں اور کھیے :

ے ، حربہ برسے ہیں : "اگرکوئی شخص بیدوئی کرسے کد بغیر صربیث نیوی ،اور بغیرا قوال صحابہ کے

عله عجيت مديد يطبع لامور المالا هر المالا عرا - ١٢ -

قرآن كى تفسير كان بي تورة فسيركرك وكهلات طرلقيامتحان بيرب كركسى عباديث بإمعاملے ، ياميانست ملكيه و مرند كے تعلق آيات قرآئر سے ين سوالات مرتب كتے جائي اور كرين صديت كوفقط قرآن كرى وسے كرايك بندكمرك بمحادو كماس سوال كاجماب فقطقران سے دوجاورسی مرمن اورسى صحابى كمي قول كاس مين شائبرند بوءاوراس كمريد مي سواست قرآن کرم کے ، حدیث اور تفسیر کی کوئی کتاب نند ہوس سے استفادہ کرے جواب وسے ،وربندور حقیقت جواب توموگامفتری کا ،اورنام ہوگا ان کا ورووسرا شخف اسی سوال کا جواب حدیث نبوی اور آفوال صحابه کی رشتی ہیں سکھے، اور تجيرو ولول كامواز نزكيا جاسته ، انشاء النداس وقست منكرين صريث كي قرآن في ا در قرآن ہی کی حقیقت واضح بروط ہے گی۔ اور آبت کے صینے ادراع اب سمے متعلق عي سوال ركيا جاست توادر عي تقيقت واضح موجاست كي يعد يبياني توكتاب مي وجودب الداكب حليج والدمحة من أكب بالطلبدي من دیا - اکاره بی چود صری محبوب عالم شخبزل سکریری سم لیگ اکاره کے زیراتهام عید گاه بين ايك ببيت براطبستها والدصاحب قبلة تقرير رسب تفقيسي نے ووران تقريب بحيجى كفلام المحدير ويزكزا يسسه آسته مبوسته بمي داس زما ني ساسلة مركاري الأدمت کلای میں تھے، بیغالباس میں مربیا ہم کا قصیہ ہے)۔ دہ جو دعویٰ کرستے ہیں، وہ آپ کوهبی معلوم سبے اسب ان کے بارسے میں کیا فرماتے ہیں۔ ؟ والدصاحب نے جواب دیا ، مجيت مدمن كمومنوع برناجير في ببن كي كلفله ، اور موجوده دور کے دورسے علی نے کوم می اس طوٹ متوجی ، اور صربی نیوی کی العدعلیہ

عله جيت مديث عن ؛ الم -.

وسلم کی خدمت کردسے ہیں۔ ہیں اس وقت صوف ہیں عرض گراموں کو تھے

قرآن فہی کا وعویٰ ہے ، خرع ہی وائی کا مجھ سے بہت زیادہ علم وہم واسے
حفرات خدا کا شکرہ اس وقت بھی مُوجود ہیں۔ ہیں سب کی مُوجو دگی ہی
وعویٰ ہے ، ہیاں شہر کے کئی خہدا فراد مُوجود ہیں ، ہیں سب کی مُوجو دگی ہی
ہواعلان گراموں کہ ہر ویزیما حب آئیں، وہ ایک بند کمرے ہیں مبھی جھے جائیں،
قران کا ایک الیسا سا وہ ننے ہے لیسی جس کا نترجہ ہو، نداس ہراع اب ہو باکل
معریٰ ہو، وہ ایک رکوع پراعراب لگائیں، اور تحت اللفظ تر جمہ کری ہی تی جمہ مو، اس کے علادہ کسی تم کی کوئی کتاب نہو ہی
جس پر نداعراب ہو بند ترجہ ہمو، اس کے علادہ کسی تم کی کوئی کتاب نہو ہی
وکھائے جائیں اور ان سے دائے لی جائے کہ وہ کیسے ترجم میں، ان دیکو لنسا
وکھائے جائیں اور ان سے دائے لی جائے کہ وہ کیسے ترجم میں، ان دیکو لنسا
صبح ہے اور کوئسا غلط ہے یہ علیہ
صبح ہے اور کوئسا غلط ہے یہ علیہ

والدصاحب فبدف عير عطب من بداعلان كباء مكراس كاكوني جواب

اسى كتاب بي اسى طرح كا ايك اور عنوان با ندها كه الحصة به بي اسى كتاب بي اسى طرح كا ايك اور عنوان با ندها كه الحصة به بي اسلام كانقت مين كري، اور فقط قرآن سے ابنا حديثم كلام ، اور جديد فقر ، اور جديد اصول فقر وعلم اخلاق بين كري وير اسلام كے عقائد منكر بن ور بي اسلام كے عقائد واعمال ، اور حلال وحرام ، اور احكام معاملات ، احكام معاشرت ، اور احكام واعمال ، اور حلال وحرام ، اور احكام معاملات ، احكام معاشرت ، اور احكام

مل اجزرافم اس جلسد می موجود تعط و الدم احب نے بہاں کک فرایا کم برد نرعا وسے برامبغام بنجاد میک اگران کو من اس کا دوالد معاوت برائی کا دورن کے کہ کون تی برہے۔ تران نبی کا دعویٰ ہے کون تی برہے۔ تران نبی کا دعویٰ ہے کو کون تی برہے۔ مران کی کا دعویٰ ہے کہ کون تی برہے۔ مران کی کا دعویٰ ہے کہ کون تی برہے۔

جهاو،ادراحكام خواج وجزيه كاسلمانول كيرسامن تقشيش كرس ادريهم اس نفشتر كاعلمائ أمّنت كيش كرده نقشه مع وازيد كيا جائے منكرين صريب اينالقشة فقط قرآن سے مرتنب كري، حديث بنوي، اتوال صحابرو تالعين اور و تمرجهدين سيمسي شيم كالرفرزري بنب دنياكواس كرده كا م مبلغ فهم علوم مهوجات کامنگرین حدست عم فقرمی قدوری ،اور اصول الشاشي حبسي كتاب لكه كروكهائمي تاكدان كمعلم كاسلف كمعلم فهم سعموازنه موسك يجيسيت خاك راياعالم ياك ي عله بحيبت حدميث بريخوس ولائل ببان كرف سي العريندا درعنوانات فالم كتے جو اس موصنوع کے لئے بہت ضروری تھے مِثلاً: روابیت صدیث بیں صحابرام کی احتیاط۔ *عدسیث نبوی کاسلسک روابیت اوراس کی محست و*لقابست ر حفرات صحابرًام کی صوصیات مصحابر کی دس مصوصیات بیان کس منكرين حديث عليمشرق علامتراقبال جمتدالت عليه سكياس شعر گرتومی خوایی مسلمان زمیتن نمیست مکن جزیرقرآن زکستن كوكلمة في اربيبها الباطل كحطور بياستعال كريتے يتھے جتی كدان كے ترجان مجلہ کی میں ان رحمی میں منتو تعما ہوا ہوا۔ والدصاحب نے علام مرحوم کے ال تحریر این می جوعلوم وموارف میشل ہے اور میرس سے صدیر یہ کے جت ہو بردلائل وشوابر بران كي تفنين فارس مي سب مهالاشعرب: مبشنوازقرال جرى كويدبنو توزغير مصطفاراب مجوبا برشعرى دساحت قرآنی آبیت سے كى ،اس شعركى وضاحت ميں يرآنى أيت مشى كى: وإن هذا صراطى مستقيما فالتبعي

عله مجيت مدست من : ۲۲ - !

ذات يكش منبع نوبط الم كرو قرآن نطق او وى خساله اس شعرك ولي من بيرقراني أيات ميش كين إقد جاء عصن الله نوس وكتاب مبين - إس آيت بس كورست بى اكم صلى الشرعليروتم مراوبي وما ينطق عن ا لھوری اِن ھوالاوحی ہوجی ہے۔ ہو کی تمیرطق رسول کی طوت راجع ہے۔ نطق اویاک ومنسنده از بوا شا بدا دسست وانتجسم بوی الرتومي خواسي مسلمان زنستن مسست لازم مثل الشال زلسين تعيدي كانرس ايمان بالرسول كى تعريف يون بان كريفي ! نبست الميال نزدارباعقول جزبة تصديق خسداؤهم يسول چىبىت ايمال بنى فننول شدن برجال شرع اومحب نول شدن حيثم بحشا كومش كن موئة قرآل وروعي ومن كريني إل! تصييرت كے اختامی اشعار دعائيم ، النار كے فضل و كرم ، اور حصنور سرور كائنا صلی الن*اعلیبولم کی شفاعست کی عاجزاندورخواسنت سے*۔ تطعث فسسرما بزيرازوهم وكمال اے فدائے پاکس رت وجہال توعنى مطلقى اسے ووالحسلال من فقيم طلقي سي وقال دمت گری کن بای دورترفتن است خداستے یاک رتب دوالمسنن ازتوى خوابم ما قرب درمن بازطيل مصطفي روزحب زا رجمت كن مرجزات اي لنسيد تطعف فرما است خدار وزعتب بېرناموسس رسول پاکب تو ابن نشيد داي قصيب م مهرتو عارف روى قدمس الترمير و كهاس شوري عيده مم مواسيد :

طعکذا انعسم الی داراست الم بالنبی المصطفے خیب مرالانام بالنبی المصطفے خیب مرالانام

قصيدسك كمي سناسي استعارين -

جیت صربی کے علاوہ ، ہمیشہ اس موضوع پرمضا بین اور تقاریکا سلساہاری رہا جامعہ انٹرفیہ سے بعض سالانہ جلسوں میں جبکہ بنجاب کے اکثر امثلاع کے لوگ جع ہوتے تھے، آپ نے اس موضوع پر انتہائی مرآل اور فضل تقریب کیں ہے جھے آپ نے اس موضوع پر انتہائی مرآل اور فضل تقریب کیں ساجھ آ جی بہ والینے کے سالانہ جلسہ میں والنجم اذا ہوئی ماصل صاحبح ماغوی والنجم فوا میں عن الہوئ کے خمن میں جمیت صربیت کے موصوع پر معرکة الآرام تقریب میں بھی بیت صربیت کے موصوع پر معرکة الآرام تقریبی بیت میں تقریب میں ممل ہوئی، اور اوسطا ساڑھ یا بنے گھنٹے ہوئی یعد میں اس تقریب کے خوصے شائع موسے ۔

وعطوار

نم وم گفت و گرم و بات برور این ایساز در مهروباین میروباین میروباین میروباید میروباید

### وعظوارشاو

کستی فصیل میں جائے بغیر اگر کسی خفس کی صرف بر دو مفتیں بیان کردی جائیں کدوہ علم اور نام بر رسول سے ، تو بلا شہراس سے برحہ کراس کے دیے کوئی اعزازاد رفخر مبابات کا کوئی دسیا بندیں ہوسکتا۔
در این برسکتا۔
در حفیقت کسی سمالان کے دیے تشری علوم میں مہارت ادراس بیمل اسی نعمت کرئی ہ

تصيده لاميزالمعرات -لميع لمنان رص: ١١٧-

کاس سے بڑھ کرکوئی نعمت نبیں ہوگئی قرآن عکی نے اس تقیقت کوان الفاظیں افتکا داکیا ہے۔

یو تی الحکمیٰ میں بیشاء، ومن الند تعالی جس کوجا ہتے ہیں ، مکمت عطاکرتے یو تی الحکمیٰ میں اور شیسے مکمت عطاکر تیر یو تی الحکمیٰ میں اور شیسے مکمت عطاکی گئی ماس کوفیرکٹیر وی تی کی در شیسے مکمت عطاکی گئی ماس کوفیرکٹیر وی گئی۔

تعمیر کیجید کے وقت ابوالا نبیاء حضرت ابرائیم طبیل القد نے عام دعاؤں کو چھوٹر کرم وف بیر دعا مانگی تفی!

اسے ہا رسے بردر وگار! ان می ایسے رسول کوانہی میں سے بھیجئے جوان کے سامنے تیری آئینی الاون کرسے ، ادراعیں کتاب وحکمت کی تعلیم سے ، اوران کا تزکیہ لطہ کرسے ، م بناوابعث فيهم م سولاً منهم التحاب والعلمه المحاب والعلمه المات والعلمه المات والعكم المات والعكم المات والعكمة والعكمة والعلمة والعكمة المات والعلمة المات

کنتلیم اوران کا تزکینظم کرسے۔ یعنی امت کی براست ورہنا نی سے سے اسیا رسول بھیج جو اوگوں کونیری آبینیں فیرھے کرمنائے ناکروہ برابیت کی طرف آبیں۔

اور ہے مودہ دستی اسے فرسیے کفروٹنرک ،اور ہے مودہ دستی ہاک وصا کودسے۔

نى نوع النيان كوكتاب الهى ، او كلين رّبانى كى تعليم وست تاكر ونياسى كفروجهالت كى "اركمها ل تحقيث جائيں - "اركمها ل تحقيث جائيں -

البيال تجيت جابير -البي آبات كي اليد بحضور إقدس مل التدعلية ولم كے بركان بن كمت كرنے بي -من بد دالله بلا خالاً بيفقه لا التدنيال ميں كے ساتھ بحلائى كا الادہ كرتے الدين - بي اس كو دين كي مجمع طاكر وستے ہيں -ايك عابر شب زندہ واركي رياضتيں ، اور شب بديارياں، لفينيا سرايا رحمت وركبت ميں -

د ۱۲ - سورة بغرو ، آب

. دا،- سورة بقره أيت:

سکین اس عالم وین، اور نائب رسول کامقام جویشکی ہوئی انسانیت کوئی دواستی کی تمعیں دکھا ا ہو، اور کذب وجہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں رث دوبدا بیت کے دسینے جاتا ہو، عابد شب زندہ دارسے کہیں بڑھ کرہے ۔ ایک عابد صرف اپنی ذات کوروش کرتا ہے، لین عالم باعمل، اپنی تخرید و تقرید و دون و تدریس اور فین محبت سے ہزار وں دلوں کوسنوا رہا ہے۔ بقول سعدی نثیرازی :

ماحب دے بدرسرا مدز فافقاہ بنگست عبدیہ بنے بالی سے بالی سے بالی سال بنی را گفتم بیانی عالم وعا بدھیہ سرق کو تا اختیار کردی از ان این سری را گفتم ان گفتم ان گلیم خوشیں برول می برز دی جبدی کند کر بھیرد خسری را گفتم ان گلیم خوشیں برول می برز دی جبدی کوس خوب صورتی سے نمایاں کیا ہے کہ عابد عارف شیرازی نے عالم وعا بدے فرق کوس خوب صورتی سے نمایاں کیا ہے کہ عابد مون ان کملی بجانے کی نکرمیں رہنا ہے ۔ کمین عالم فرد بتوں کو مبادا دتیا ،اورا بھیں بجانے کی نکرمیں رہنا ہے ۔ کمین عالم فرد بتوں کو مبادا دتیا ،اورا بھیں بجانے کی نکرمیں رہنا ہے ۔ کمین عالم فرد بتوں کو مبادا دتیا ،اورا بھیں بجانے کی نکرمیں رہنا ہے ۔

بلاست بدوالدفخرم نے نصف صدی کے تقریر ، تخریر ، وعظ ، ویسس و تدریس ، اور نجی مجالس کے ذریعے امّعت سلم کی اصلاح کا فرانیے انجام دیا ہے ، کلام الہٰی ، اور عدیب نبوی کی دونی سے بزاروں بندگان خدا سے ولول کی دنیا منوراور تا بال کی ہے خلوص ، اور تلبیت میں دوبی ہوئی تقریروں بندگان خدا سے ولول کی دنیا منوراور تا بال کی ہے خلوص ، اور تلبیت میں دوبی ہوئی تقریروں بندگان خدا کھول ولول کی دنیا میں انقلاب بیا کیا ہے۔

میں اگریکہ وں تولقینیا مبالغہ نہ ہرگا کہ موجودہ مدی میں ، پنجاب بلکہ برصغہ کے ظیم اکنی اور افعانی شہرلا ہور میں تبلیخ واشاعت وین کی عنبی خدمت حفرت مولانا احبری لا ہوری تراللہ مفعی وہ کی وہ میں اور کا حقد نہ بن کی اپنجا ب اور بالخصوص لا ہو یے مسلما نوں میں جن غلط عقب اور بالخصوص لا ہو یے مسلما نوں میں جن غلط عقب اور المحال اور کا حقد نہ بن کی ایسا تھا ، اس کے خلاف حد منز ن لا ہوری کا جہادتی میں من این ایسا کے خلاف حد برسما وت ، النہ حل شانہ نے حذرت فتی تحد میں المدرس کی معلی کے ایسا معن میں منا نے ایسا کی منا نے اور کا حضا کی ۔ است ما میں کے معالی کے منا اور الدم میں کو عطالی ۔

والدصاحب، بجادل پورسے اگست ۱۹۹۱ میں الام ورشے الا کے ای وقت جامع مجد نیا کہند میں وعرت وارشاو کے سلسلے آغاز ہوا ، ۱۹۹۱ میں معرف مقی صاحب بقیرجیات ہے وونوں حفرات کا میعمول را کسی مجد کو فقی صاحب تقریر فرات اوکسی مجد کو والدصاحب مفتی صاحب تقریر فرات اوران علم والدصاحب مفتی صاحب کا وعظ میزا تو والد میا حب ساتھ جانے اور شروع سے آخریک سنتے ، اوران علم والدصاحب تقریر کرتے ترمفتی صاحب حیات رہے موائے فاص فریک ایران می وارد وارد می وارد می حدادان کی ہو۔

آئ کے ووریں جب ہمارے اکٹرائمہ اور شطباء نے مساجد کے وعظ وقع رکوانیا بنیادی می ہوری ہے اوران کی طبع انالیند کو بیگوارانہیں ہواکدان کی موجودگی ہی کوئی اور تقریبے ہوں ان ووزن حفرات کا عمل نہ صرف یہ کہ روشنی کا مینار ہے بلکہ اس میں بہت کچے سامان ف کرو موظ ت بھی ہے لاا ، بات صرف وہی ہے کہ ان حفرات کا مقتعد لوگول تک اللہ کا ، اور اللہ کے بارے رسول کا بیغام بہنیا تھا ، ان کو کوئی وھن مقی توصرف میں کہ کلمہ می بندگان فلا کہ اللہ کا بیغی مہنیا تھا ، ان کو کوئی وہن متی توصرف میں کہ کلمہ می بندگان فلا کہ بنی جائے ، اپنی زبان سے بینی بکسی اور کی زبان سے بینی بنی بات بہر صورت لوگوں کے کا فرن میں ٹرتی رہے ۔ اپنی ذات اور اپنی شخصیت کو اُنجا رنا ، ان کامطمی فظر نبیں ہوتا مقاربیں وہات ان کی زبان سے کھائی اثر رکھتی تھی۔

والدصاحب کی تقاریر اورموا عظ کی سب سے بڑی خوبی بیتی کہ وہ عام طور برافراد

اکام سے کر بات نہیں کرتے تھے ، قاویا نیوں کار دکرتے نوان کے سل نظریات وعقا مذکا حاله

دے کران کار دکرتے ، اس طرح منکرین حدیث کار دکرتے وفت افراد کا نام لینے سے گریز

کرتے ؛ اگر کھی کسی کا نام لیتے بھی تو کھی تو ہیں آمیز انداز افتیار نہ کرتے ، مجھے انھی طرح یا دہا

ایک مرنز سیالکوٹ میں قادیا نیول کے خلاف تقریر فرار ہے تھے ، مثیر کے منیز علمار بھی موجود تھے

دوران تقریر مرزا غلام احمد قادیا نی کو ودایک بار مرزا صاحب کی ، سامعین میں مجا جوش وخود کے دوران تقریر مرزا غلام احمد قادیا نی کو ودایک بار مرزا صاحب کہا ، سامعین میں مجا جوش وخود کے ا

تفادایک صاحب نے اعزاض کیاکہ ؛ حفرت! آپ ایک جوٹے تدی نبوت کو جس کا برطار دکھنے ہیں، مرزاصا حب کے لفظ سے کیوں خطاب کررہے ہیں؟ ۔ اس سوال سے جمع برت آیا جہاگی کو دیجے مولانا کیا جواب دیتے ہیں ۔ اوالدصا حب نے فرایا : آپ نے اتجاسوال کیا ، یہ اسلوب لفام اوب کا اسلوب کو کے فرائیں گے " ڈق آونگ آئٹ آئٹ آئٹ آئٹ النے زمنیا لے کئے" قرآن کا الد جہل کو عزید وکر کے "کہنا سرایا طفر ہے کہ آپ قوائی تقوم ، اور تبلید میں بڑے دہتے والے اور برے شان وشوکت والے تھے ، گراب کیام و ۔ ؟ اب ذرا ووزخ کا عذاب حقیق ، ہی متفارا مقدر برے ، ونیا میں متفارا رستہ ، اور غلبہ تھیں عذاب سے نہیں بجا سکے گا ۔

اس برحہ نہ جماب سے تمام اہل عم بہت محظوظ موسے ، مولانا محمد می العد رسی آنا چیرا تم کے برا برجیفے ہوئے سے قرائے گئے !

ولما- مولانًا محرى العدلتي -عديدوا العنوم الشبابرسالكوث.

## هامع مسي شاركني مواعظ لقارير

۱۴ ۱۹ ۹ میں حضرت مفتی صاحب الاہو میں وعوت وارشا وکی تمام تر ومتر واری والدمیا کے کا ندھوں ہر وال کرفالق حقیقی سے جاہلے مفتی صاحب کی دفات (جون ۱۹۹۱) سے کے کا ندھوں ہر وال کرفالق حقیقی سے جاہلے مفتی صاحب کی دفات (جون ۱۹۹۱) سے کے کا ندھوں ہر وال کو الدمیا حب تبشر لین کے افزیک نیوا ہوئے ہوئے ہوئے کے سے جاتے رہے ؛ وسمبرا، ۹۱ میں سقوط بنگال کا سائخ میٹی آیا، اُن دلول کچھ تو پہلے ہی سے طبیعت کم دور ہوگئی تھی اور زبار گربند کھی تھی جا المجھ کے لئے المار میں ما و شے نے اموار میں میں مواشتہ کرویا ، احباب ، نبایہ گنبدا ورا نار کی سے آتے ، جینے کے اموار کرتے گربی فرائے کہ بھئی ااب ہم تندہ واب دے گئی ، جب اجاب کا نقا منا بہت برختا تو کو کھی کے اور الدی کرتے گربی فرائے کہ بھئی ااب ہم تندہ واب دے گئی ، جب اجاب کا نقا منا بہت برختا تو کھی کھی کے کہ کھی کے ماتے ۔

جوظلم والمصان كانون انتا والتدرائيكان بي طي كان ودريده صفت ، وتمنان اسلام ك أله كارين كري

نائق مسلانوں کے خون سے اُسپے باتھ رنگ رہے ہیں ۔ قدرت صروران سے انتقام ہے گی ، فرایا جو لوگ شیطان کا مِنْ اور لکر دستے ہیں ، وہ مجیب الرتمان نہیں مجیب الشیطان ہیں۔
والی مجیس میں کی خان کی عداری کا ذکراً گیا فراسف گئے ، میں علامه انبال کے ایک تور میں ترمیم کرکے یوں کہتا ہوں ہے۔

جعفراز بنگال وصب وق دردکن خان سیجنی را ببیس ور ایس زمن

پیم فزمایا ہے نوگوں نے مسلما نوں سے ملک کو د وبارہ کیا ،ان کی عزّ سن وعظمت کوفرح کیا ؛ میں ان کی بلاکست وبر بادی کی وعانبیں کرنا ، بلکہ برکہتا ہوں کہ ضدایا ! نوان کوطویل عمر پی عطا فرما ، اور بیر خود ، اور ساری ونیا ،ان کی ذکست ورسوائی کامنظر دیکھیے .

 بھائے بغیر کوئی وعظ یا تقریب ہیں کہ اور جومفنمون بیان کونا ہوتاہے ، اسے بیبے سے مرابطانی ہوں کے بین کا برائے الکون اور ایم ہے ، بیال سب بڑے ہے ہوں گا کوئی تقریب الدور اسا تدہ کا اتبحافا صافحت ہوتا ہے ! نارکلی کھے لوگ آنے ہیں ، کا لجون اور ایو نیورٹی سے طلبہ اور اسا تدہ کا اتبحافا صافحت ہوتا ہے ! نارکلی اور نیز گئی کہ کا میں اور باسٹھور ہے ، مجھے ان کی علمی اور وہنی سطح کو محوظ کو کو طاکھ کر اور نیز گئی ہوتی ہوتا ہے کہ نیا گئیند کی اکثر تقریم یول میں اسٹے وقیق علمی مضامی میان کے جو عام طور پر کتابوں میں جی بیان نہیں کئے جاتے ۔ الحد للللہ الدی بے شارتقریمی مفاحی بین جن موفوظ ہیں جن کی جمع و تدوین ، اور اشاعت کی کوششش کی جا دہی ہے۔

جند بادگار، ادر معرکة الآرائقا دیر کے اقبیاسات میش کرناموں ،ان سے اندازہ موکا کونبلیکنبدکی نقریریکس ورجہ عالمانہ ،اورخفائق سے میرموتی تقیں ۔ایب مرنبی قال ،اس کی تعریف بنفیبلت ،اور انسام برنقر برکی ، بیان اننا طویل مواکد چار مجمعة کے جاری دایت میں عقبی نظری میں اور انسام برنقر برکی ، بیان اننا طویل مواکد چار مجمعة کے جاری دایت میں اور انسام برنقر برکی ، بیان اننا طویل مواکد چار مجمعة کے جاری دایت میں اور انسام برنقر برکی ، بیان اننا طویل مواکد چار مجمعة کے جاری دایت میں اور انسام برنقر برکی ، بیان اننا طویل مواکد جاری میں اور انسام برنقر برکی ، بیان انتا طویل مواکد جاری میں اور انسام برنقر برکی ، بیان انتا طویل مواکد جاری میں میں مواکد جاری داروں کے فرانے ہیں ،

میں سے سرکی انتھیں ظام ری اسٹیاء کو دیکھنے کے سنتے پیلائی ہیں اور ایک انتحالت دنیا نے نے ول من بيداك سب جس سے ق وباطل كا فرق معنى برزا سبے اوراس ول كى انھے كوففل كى الھے كہتے بي بحس سه حق وباطل كى رنگنول كا فرق طام بربزاسه جس طرح أنحما اگر رنگنول محية فرق كاليمج مسح . ادراك كرتى ب تروه تندرست أنحصب ورينروه أعجم بمارس - اسى طرح عقل اكرحتى وباطل کے فرق کو مجے میچے میں ہے تو تندرست در بنروہ عقل بمارست اگرا نکھ سے ایک کے وروكها بى وسنيدلكس تواس كويجه بيكاكها جآباب اسي طرح اكرول كي انحف سيحسى كواكمياب لام كم وواسلام اوراكيب رسول كم وورسول اوراكيب قرآن كم وقرآن نظراً في المحمولو اس ك ول كي المحد على موكى سبد الربيالي ورست بوتواكي نظراً في الكيا عقل کی نصیبست اور برنری برکلام کرستے موسے فرملستے میں: وعقل كى نصبيلت اور برترى تمام كائنات مين تمسيد ينا بخدام قال كى برولت تمام ينزي السان كفنفرن بي بي الكيب وراست وندس سع بورس كالمكارك كرلياس فالم سنه در گلستے بھینیسیں وغیرہ ندانسان کی جسامست اور ویل دول سے درسکتے ہیں کمیوکدوہ خود س سے مہیں زیاوہ جم ہیں۔اور مذان کواس سے گزیجو سے ڈنٹرے کا خوت ہے ،کیوکمہ برسے برست درخت وغیروان کے سامنے ہوستے ہیں . مگروہ می کسے سے نبیں اور ستے معلوم ہوا کہ وہ الشان كى عقل سى درست بى اوراسى سى مى مى بى - جىيدى يا دشا دېر- اور أسينے غلامول سے پروسے میں مبینا مرکدوہ اس کومذ و مجھے دست مول ، مگر باوشاہ ان کو د کھیے رما مو۔ اب اگر جیہ باوٹ ہ ان كيرما من نبي ، مُركعي مجي تفتوراس كانبده ما ناسب اوراس كارعب اوريب طاري بوالي ب الدارة الله ب كروكها في نبين وي مكراس كانقة وت سب يرحل راب ب ام عزای جمتنه المترعلیه فی کله سیسے کوعل منبع ہے، علوم اورا و ایکات کا منبع کے عنی مرحمیہ شفي بين حبن طرح فيتمدسها بل حاجدت ميراب بوشفي اسى طرح عقل ہے كدا سسے الن ابلام وكمالات كاحصول كما بداور قل مطلع بدا والدركات كالمطلع أفق منه ق كركت من حس طرت اُ فت سے افراب طائوع ہوتاہے اور عالم کومنو کرتاہے اس طرح عقل بھی انواروبرکات کا اُفن ہے اور عقل اساس لعلوم ہے بعثی علوم کی بنیاوہ ہے۔ اگر عقل منہیں، تو نہ ونیا کی عما، ت بنی ہے، نہ آخرت کی ﷺ

عقلهادرنفس كابايم حفرت بان كريت بوست فرات بيد. أب لك اورميلوميرغورسيم ويكه خداتعالى كاقضا وقدركا كارخا نرجميب وغرب سهادر اس كى كندا در حفيفنت كو تمجينا ممال ب مناتعالى نع عقل تصما تها كيداس كا دخمن ميدا فراياسيه الدوه سينفس مجكرانسان كورول او كميته إتول كى طرف عنست ولا كسيه اوكنامول براورانداست براجها زماس اس كم شال اس محبور حسم انسا نى اكب ستبرس اس موط رح شهرس ایک با دشاه بر اور ایک اس کی محلس وزراه دا مراوم و اور دوسری طرف مجھاس سے مخالف اورباغی لوگ می بول سوسیمالسانی می عقل مبنزله با دشاه کے ہے۔ اور فکروخیال و توست اورتمت مبنزله وزرا وسكير اوراعفهاء وجوارح مبنزله رعايا كمه ادنفس باغ سهد جوبادشاه دعقل اسكے مقابر پرتال مواسبے اور جوارح كوحركات رفرلدادرانعال كميند برآ ماده كرياہے -سواكر عقل من تدبیرسے کام بیانفن کوفید کرسے اوال دیا کہ اس کے تمام فوی کوسے کا کردیا توامن سے گا ودندنساد-اب نفنس خنف فتم سمے میں کسی کانفس تو کھالنی ویدسیٹے سکے قابل ہے اور کسی کا اس قابل سي كداس كوتبرومبرس كها ماست اور مفن زجر دتو بيخ سي عي مفيك ره سكتي بي. غرض بدبا وشاه كاكامهت كه وه مناسب مال منزانجوز كرست - جيسے باوشاه كے ليے سيسے براكام بيهب كدوه باعنيول اورمغسول كى كومى تكوانى رسكم كدكونى مرندا تھا سكے اس طرح عقل کا بھی سب سے بڑا کام بیہ ہے کنفس کی تکرانی کرسے اوراس کو وصیل نہ وسے کہ وہ اس كے خلات كوئى سازش نەكرسے اور رعایا كونجاوت برآما دہ نەكرسكے ؟ المي علم ودانش كمي نزديب بيبات مجعث وتحيص كاموضوع رمي كمعفل كامنصب ور مفام كياب - وال مقيقت كوا تنفاختها وسيم ساته بيان كياب كوكويا ممذركو كوزے مي

بند کردیا، اور بات مجی واضع به گئی - فرباتے بیں :
روعقل، عالم ہے، حاکم نہیں، مطلب اس کابیہ ہے کوعقل کا کام بیہ ہے کہ برائ کا منال کی طرف سے آئی آن کو بھے ، اور ان کا اور اک کرے ، اور مجر آن احکام منال کی طرف سے آئی آن کو بھے ، اور ان کا اور اک کرے ، اور مجر آن احکام کی بیر وی کرے عقل کا بی مقد بنیں کہ وہ بیر مکم کرے فلال کام کرو، فلال مست کرو یع مول کا بیر عقل کا مقام ومنصب نہیں ۔ ملکہ حکم کی تعمیل کرنا اس کا مقتب ہے ، اور ان بی کے فیر کرنا اس کا مقتب ہے ، اور ان بی کے فیر کرنا ہی کہ بیر فیر تحقیق میں ایسی بیر مغر تقریر سے بہتے اس حقیقت کرواضح کی کو انسا بیت کو نبوت و رسالت کی کیوں ضرورت ہے ۔ ؟ فراتے ہیں :

رسالت کی کیوں ضرورت ہے ۔ ؟ فراتے ہیں :

رسالت کی کیوں ضرورت ہے ۔ ؟ فراتے ہیں :

سابنیائے کام کامبوت ہواا ہی جیاں کے ہے تن تعالیٰ شاخی رقمت کہری ہے۔
اگران حفرات کا واسطراور فرراج بنہ ہوا توجم ہے تجبوں کواس واجب الوجود کے دجود ، اور
اس کی دحدیت کی طرف کون ہوائیت کو اس کے اوا مر، نوا ہی ، مرضیات ، اور نامونیات ہی منیز کا کوئی ہاتا ہے ہارے مبدا ، ومعا دست ، اور ونیا وا فرت کے احکام سے کون آگاہ کرتا ہونا کا می رہائے و کو کھا ، اور فلاسف ہا وجود علم ، کمال فہم غماست اور کما لی وانا کی کے ، صافح عالم کے وجود کو وہر اپنی نوانے کی طرف مسوب کر میلئے ۔
طرف بدایت نواسکے ، اور کا نمات کے وجود کو وہر اپنی نوانے کی طرف مسوب کر میلئے ۔
وصافیہ لکن الا الد ہو

نگین جب صفرات انبیار کے ولائل وبرام ین آناب کی طرح جلوہ گرم وسے توم تاخرین فلاسفہ طوعاً دکریاً وجود مِثمانع کے فائل ہوئے ہے

لااتسم بهذا البلدوانت حيل بهذا البلدودالدٍ وما ولدن وخلفنا الدنسان في كبدل البلدوالدٍ وما ولدن وخريب الانسان في كبدل الساكم من الميت كريم بروع طفرالي ، ووجمع كسر بيان موا بجميب وغريب في النسان في كبدل و بالتبريم نيان الله منسان في كبدل و بالتبريم نيانان.

کومشفت میں بیداکیا ، پرانسانی مشقت اور کلفت و صیبت کا عجیب نقشہ کھینجا، فراتے میں انسان بیدا بھی مشقت سے موا، ڈیڑھ دوبریں ہے اختیار مردول کی طرح جھوسے میں پڑارہا۔ یہ بھی مشقت موئی ، کچھ بڑا ہواتو ال ہا ہے نے بڑھے نامادیا ، وہاں اربیٹ منزوع مرکن ، پڑارہا۔ یہ بھی کشادیا ، وہاں اربیٹ منزوع مرکن ، بیر زانہ بھی کلیے نام بھی کارغ موان روزگار کی تواش ہوئی ، نوکری ملی ،اس میں بھی مشقت اٹھائی ،اس کے بعد شادی مرکنی ، لوگول کا توخیال ہے کہ شادی مسرتوں اور احتوال کا مرشقت کا باعث ہے ، گھرکی میں بھی کر ، بچرں کے خریج کی نکر امروقت میوی کی ناز برواریاں کرتے رہو کچھ بھی کر والالکر اس کو وینے رہو گ

اسی صنمن میں مصنرت علی کا ایک م کالمه نقل کیا جو دلجیب عجب بھی ہیں،اوعبرت می جبی ، فرہا تھے ہیں ؛

مبراخیال ہے کواگرسوال کرا توریجواہ ملتا: نزول قبر معنی اس کے بعدائن ن فرم از جائے۔ توریر ہے ابنیان کی شاوی ،اوراس کا انجام یہ

ورسری تمام آسانی شریعیتوں بر اسلامی شریعیت کی جامعیت اور برتری برا ن کیستے موسے فرما نے ہیں:

روشربیت اسلامید نے اگر ایک طرف اعتقادات ادر عبادات ادر مکام افلاق ادر عبادات اور مکام افلاق ادر عباد استام میان کیا تو دور مری طرف معاطات بجارت کے احکام ادر موانش کو در سن کا در سال کا تو سن کا در سال کا تو سن کا در سن کا در سال کا تو سال کا تو سن کا در سال کا تو سال ک

وین اسلام سے حب طرح اعتقا دبات کوملل دمبربن کیا، مکارم اخلاق اور محاسان عمال می اسلام اخلاق اور محاسان عمال می منام دی اسی طرح معاملات و نبوید به بیج و شراه ، مبیر، اجاره رمن ، و کالست ، سنبا دی .
میراث، دستیت ، و قفت و تفساء اور علاست کے احکام واصول اور قوا عرکایہ وضع کر کے وُنیا

معنوراً قدس ملى الترعير من كالايابرا وستوركل ب ، ابرى ب ، اور بيدى اور

یه اقتبارات ، والدمردم کی چند تقاریسے ماخوذی البی بی علم دمکمت، اور عبیب وغریب مانست ، والدمردم کی چند تقاریسے ماخوذی البی بی علم دمکمت، اور عبیب وغریب مضامین سے بھری بولئ بیے شار تقریب محفوظ ہیں ،انشاء التارست توریع :

ان کے علمی ترصنیفی تبلیغی کام کا کمل جا نزہ مرتب کیا جاسئے گا تواس علی ذخیرسے کو ہمہ؛ ، قارئین کیا جاستے گا واس علی ذخیرسے کو ہمہ؛ ، قارئین کیا جاستے گا ۔

### رور المان كى باتون ميں گلوں كى نوش أو"

# محلسي لفت أو •

والدصاحب مصملن الماني وزياده تزابل علم بى الني تقعي الناسيم مى كفتكوم وفي مجر مخص حس موضوع كام و اس سے زیاد ہ نراسی موصنوع بر بات جیت کرتے۔ اور معبر سب کی جو ملمی سطح ہوتی ،اسی سکے مطابق بان کرتے مفتی محد شفیع صاب تشرلفب لاستصانوفراك بمحاسرار وحكم زبريجيث رسبني ممولانا يوسف بنورى تشرلف لاستے توعلامہ انورشاہ کاشمیری کی دوران درس بیان کردہ تحقیقات کا ذکر ہوتا ، اور عجيب وغرب صرفي كان بان موسق برونسيريوسف سليم بني أجات وحي لدن ابن عربی اورمتنوی مولانا کی روم سے امرار ورموز پر بحیث بوتی مولانا محد علی الصدیقی أتنف نوامام البحنيفدا دران كي فقد كي خصائف بركام بنونا يبرحال عام طور برجلب بن علمی بانمی مروس و ناجیزراقم جن محلسول میں تسریک موا، اور لبیدیس گفتگو کا جو خلاصیه اور ما حصل ومن میں رہ جاتا، و و کھی لیتا ۔ افسوس مہیت کم مجلسول کی علمی گفتگو سکے خلاصے کاغذات کے سینے میں محقوظ کر کیا ہوں اچند مجانس کی علمی گفتاکو قارتین کی نظرا۔ ایک مرتبه نمازی ممتی بیان فرارسید تنصه و فرایاکه ، م قرآن عمم ميسه - "اكم تدان الله يسبح لذمن في السموات والارض "اس آميت سے يمعلوم برقاب كمرت النيان بى نبير، كا نيان كى برجيز فداك عبادت مي مصروت سيد كس كى عباوت كس نوعيت كى بيدى بيرخوداى كومعام

ہے۔ خانجہ اسے اکے ہے۔ کل فند علم صلات وتسبی ، خدا خود کام مخلوق کی عباوت کی نبرد برسے میں واب و کمینا بیرے کو کوشی مخلوق میں عبادت می شغول ہے۔ توغور وفكريس علوم موناب كانتجار كى عبادت اسجالت فيام ب ابهائم اورج باست ركوع كى حالت ميں ميں - تمام حشرات الارض سرمبجو دميں بيباروں كى عبادت قعود كے زربعے ہے ،مطلب بیر بواکد ساری مخلوق کی عباوت ان چارطر تقول میں مخصر ہے ایسا كيول كداشرف المخلوفات يمى بهد ، اورسارى كاننات كاخلاصد ، مخوراوركب لباب و مجی ہے ، اس کے اسے سے جوعبا دست نعنی نما زمقر کی گئی ، وہ بھی نمام مخلوفات کی عبادت كا فلاصلة رئوتها ثمازيس جارول طريق جمع كروين كنف اس كے علاوہ ایک اور حکمت بیان فرمانی فرمایا: ور حبب أوى سى كى تعظيم كراسيد تواس كي تين رسيني بوست بين-سب سے اونی مرتبہ توریسے کا وی کھڑا مرحاستے ، اوسط ترتبہ بیسے کہ جھک جائے اورسب سے اعلی رتبہ بیسے کے مرسجود موجلے ۔ نمازیں التدلي الى نے برتمنول طريقے جمع كردستے بي اخرمي تعدہ ب التي التي کے اینے بیٹھنے ہیں، نینظیم کی مینول حالتوں کا تتمہ اور کملہ ہے ، اورالحیات من نين حقوق تمع بي دالتركا ،التركيد رسول كا، اورعام سلمالول كا، اور آخرس وعارسے بات خاصی طولی بوگئ به حضرت علامه انورشاه کاشمیری کے حوامے سے کئی

بکات نفل فرائے وہ نا چیز کو یا دنہیں رہے ما خریم سلام کے تعلق کو ناز کا اختتام دو سلام رہے ہے۔ ان میں سلام وں سے کیوں متواہد میں ایس عربی این عربی کے حوالہ سے اس کی بیکمت بیان فرائی کہ:

فرائی کہ:

ونشخ اكبرفرات بم كمانيك اختنام يرووسلام ركفنى وجربيسلوم

موتی ہے کہ جب اور جب نمازی داخل ہوا تو دنیا سے بے تعلق ہوکر فلاکی بارگاہ بیں بہنج گیا، اور جب نمازسے فارغ ہور باہے تو گویا فلاکی بارگاہ بیں حاضری وے کر بھر دنیا ہیں اوٹ رہاہے ، توایک سلام بارگاہ فلا ذری کے لئے ہواکہ و بال سے رخصت ہور باہے ، اور و دمراسلام اہل دنیا کہ بنا کہ بنا کہ دنیا بی وافل ہور باہے ۔

مروارعبدالرّب نشرمرحوم ، بنجاب کے گور نرین کھا اضول نے والدصاحب فبلہ اور مفتی محرص صاحب فبلہ اور مفتی محرص صاحب کو دکور نر اوس میں) مدعوکیا ۔ کم دمیش ایک گھند کی مجلس ہی بردار مماحب مرحوم ما مرت برکوما حب علم نظے ، بنگہ دنی معالل صاحب مرحوم ما مرت برکوما حب علم ای مجلس میں بیٹھتے تو دینی امور دریا فت فرات ، مردار صاحب نے والدها حب سے سوال کیا ؛

مولانا! جمعدی نمارسے بہتے دوخطے کیوں ہونے ہیں، ایک بھی ہوسکت تھا، درمیان میں وسفے کی کیا حکمت سیعے ۔؟

والدصاحب في عاد

در خطبہ جمیعہ کے دو حقے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی جمدو نما برشل ہے،
اورد وسرے حصے ہیں صحابہ ابعین اورعام سلمانوں کے لئے دعا ہیں ہیں،
ادرخلفائے راشدین کے فضائل بان کے گئے ہیں اس سنے دونوں ہیں
فرق دا تبیاز کرنے کے درمیان میں دتھ رکھ دیا۔

دومری وجرید ہے کہ اللہ تھا کی نے ساتویں دورمسلانی پر ظہر کی مجائے جمعہ فرض کردیا۔ اور اس کی دور میں کھیں، حالال کہ ظہر کی جاکوئیں ہیں، توبید ود خطبے اِن دور کعنوں کے قائم مقام ہوئے یہ ایک مجلس میں فرآنی ادشاد وعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا

کے بارسے میں وضاحت کررہ سے تنمے کو اتفاق سے کیا مراد ہے۔ اور نفر قرکاکی مفہوم ہے؟ ، اور قرآن کس انحا د کا طلب گارہے ۔ فرمایا :

> " نه مراتفاق محبوب ب ، اورند سراختلات ندموم ، جورول، امیو اورغلط جماعتوں کا اتفان سرگر مجبوب اورب ندیده نبیب، قرآن کا منشا بہت کرحق میفت ہوکر رہو۔ اور ولا تعند قبول کا مطلب بیب کہ حق سے جدائی اختیار مت کرد، حق سے جدا ہذا البندیدہ مجی ہے اور تمایی کا با محمد ایک اختیار مت کرد، حق سے جدا ہذا البندیدہ مجی ہے اور تمایی کا با

ارباب حکومت اعلان کرتے ہیں کہ اتفاق سے رہو، فرفرواریت مت کھیں اور اس کا مطلب ہی ہر اب کہ قانون حکومت کی ہروی کرو، اوراسی پر اسحادر کھو۔ جرقانون حکومت کی ہروی کرو، اوراسی پر اسحادر کھو۔ جرقانون حکومت کے خلاف جید گا، وہ تفرقہ انداز کہلائے گا۔ اس طرح قانون خلادی کو مجمود جراس کے مطابق جید گا وہ اتفاق کرنے والا اور جواس کے خلاف جید گا، اسے نفرقہ انداز اور خلاف جید گا، اسے نفرقہ انداز اور خلاف جید گا، اسے نفرقہ انداز اور اختلاف جید گا، اسے نفرقہ انداز اور اختلاف جید گا، اسے نفرقہ انداز اور اختلاف جید گا، اور جواس کے خلاف جید گا، اسے نفرقہ انداز اور اختلاف جید کا کہ اور جواس کے گا۔

## ملفوطات

والدصاحب کے مزاح ، اورطبیعیت بین علم اتناریج کیس کیا تھاکدان کی عام گفتگو بھی علمی کات سے خالی نہیں ہوتی تقی بعض باسکل معمولی اور ساوہ می بات بین بھی علم کا کوئی فیکوئی بپیونکال لینے تھے ، ان کے باس ہرطبقے ، ہرکمتب نکر، اور سرعلمی سطے کے بوگ آئے ، حیں انداز کی عبس ہوتی رہی ہی گفتگو کرنے ، با فاعد کہ می عبس یانشست کا اتھا کہ ہی نہیں کیا ، حی وقت جو بھی آیا، اسے خوش آمد مدکہ اکھی سے ملنے سے انکار شہیں کرنے تھے ابسااوٹا تا بوگ سخت کرمی میں دو میر کو آ جائے تب بھی انھیں ٹیملنے ماور بعض حفرات شد مدیر مروی میں عشا، کے بعد علیے آتے ، اس وقت اگر جہ ہمٹھے میں نعب ہوا گا کہ بھی کسی کو والی نہیں کو تنہ تھے ۔ والد مرحوم کی تام مجانس کی گفتگو کے اگر آج ٹیپ ہونے یا انھیں فام نبد کرنے کا استما کیا جاتا تو تھیٹیا انہی کی دس بارہ جلدیں ہوئیں ۔ مگرافسوس کہ البیا نہ ہوسکا۔ اُپ سے سب بھا میں میں نا چیز فقیر کو والد صاحب کے ساتھ رہنے کی سب سے زیادہ سوادت نصیب ہوئی بیں ہیں بعض مرتبہ بلی گفتگو کے لقب اس ولی میں احد میں اور میں احد میں اور قبلی بندی ہیں والدصاحب سے بعض کا خدا میں احد میں اور قبلی میں کے جو ملفوظات اور کلی گفتگو کے لقب اس کی میں کھی ہوئی گفتگو کے لقب اس کے جو ملفوظات اور کلی گفتگو کے لقب اس کے میں گفت کو کے لقب اس کے میں گفت کو کے لوگا ہا اور کلی گفتگو کے لیس احد میں تیں میں بھی رہے۔

بہرکیف میرے اِس جو کچھ تحریر کی صورت میں محفوظ ہے اس میں سے بہت تفورا بیش خدمت ہے قارمین اندازہ لگائیں گئے کہ مرحوم کے ملفوظات، اور نجی مجانس کی اِتیں بھی ان کی ملی سوانح کا ایک ایم حقد ہیں۔

میں نے جن مجانس کی گفتگونوٹ کی ہے ،ان میں سے اکٹریڈ اریخ موجود ہے ،گریہاں می ر بردانسند اریخ منیں دے رہا ہوں کی کھاس کی نوعیت خلاصے ادرا تخاب کی ہے: اكي مرتبه مازى حكمتين بيان فراريه تصريفا فراكه: قرآن عكيم ميس الكفتران الله السبح لذمن في السموات والاجن اس مین سے بیمعلوم مؤنا ہے کصرف انسان بی بنیں ، کا تنات کی مرحیز خداکی عبارت مبر مصروف ہے کس کی عبارت کس نومیت کی ہے ؟ بیخوداس کومعلوم ہے جہا کیے اس سے آگے ہے۔ کا اوقد علم صلابت وتسبیعن ، خلافود تمام مخلوق کی عباوت کی فیر وے رہے ہیں اب و کھنایہ ہے کہ کوشی محلوق کسی عبادت میں شغول ہے۔ نوغور ولکرسے معدم مؤلست كواشجارى عبادت مجالت ويام بهد بهائم اورجو بائت ركوع كى حالت بي بين تمام صنترات الارض مرسجود بس ربيها رول كى عبادت فعود ك ويسيسب مطلب ببهواكه سارى مخلوق كى عبا دست ان جارط لقنوں ہيں مخصرہ انسان كيوكمدامشرف المخلوفات بھي ہے، اس سنة اس كه سنة جوعبا وست بعن نمازمقركي دومجي تمام مخلوفاسن كي عبا وتول كا خلاصه، اور تجريب عازس جارول طريق بمع كروب كي " اوربيرهمي فرماياكه:

آنخفرت می الند علیہ ولم جب معراج کے لئے تشریف ہے گئے تو ملکوت مموات میں اللہ کا حق عبودیت ادا کرہے میں آپ نے مل کمہ کود کھیا کہ بعضے صرف حالت قیام میں اللہ کا حق عبودیت ادا کرہے میں ادر بعضے رکوع میں ہیں ادر بعضی سرب جو دہیں اور کھی حالت التیات میں بیٹے اللہ کی مسام حمد وہیں کررہے ہیں توحن تعالیٰ نے آپ کے لئے نماز جیسی عبادت بیں ملائکہ کی مسام انواع واقسام کی عبادات جمع فرا ویں ۔ گویا بندہ جب نماز بڑھے تو وہ فرشنوں کا قیام و تعود اور الواع و مجود بیج و مخید اور تحیہ سب کھی کیالئے۔

تعود اور الواع و مجود بیج و مخید اور تھی سبان فرائی۔ فرائی ۔ فرائی ۔

جب آدی کسی کی نظیم کراہے تواس کے نین رُتنے ہوتے ہیں سب سے اولی مرتبہ

توبہ ہے کہ آدمی کھرام وجائے ،اوسطر تنبر بیہ کہ جُھک جائے ،ادرسب سے اعلیٰ مرتبہ

کرسر ہوجائے ۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے بیٹینوں طریقے جمع کردیئے ہیں، آخر میں قعد ہے۔

التجات کے لئے میٹھتے ہیں ، نیخظیم کی تینوں حالتوں کا تنمہ ہے ،اور تکملہ ہے ،اور التحات میں

تین حقوق جمع ہیں ۔اللہ کا ،اللہ کے ،الائرا کا ،اورعام سلمانوں کا ،اور آخر میں دعاہے !

بات خاصی طویل ہوگئی ،علامہ انورشاہ کا شمیری کے حوالے سے کئی نکات نقل فرائے ،

وہ ناجیز کو با و نہیں دہے ۔ آخر میں سلام کی مشیح فی الدین ابن عربی کے حوالے سے بیہ

ممن بیان کی ۔فرمایا :

" بنتی اکبر فرانے ہی کہ نما زکے اختتام بر دوسلام رکھنے کی دحبر بہعلوم ہوتی ہے کہ جب آوی نماز میں واخل ہوا تو دنیا سے بقطاق ہوکر خدا کی بارگاہ

یں بہنچ گیا ۔ اور جب نماز سے فارغ ہور ہا ہے توگو یا خدا کی بارگاہ میں حاضری دے کر بھرونیا میں لوٹ رہا ہے ، تو ایک سلام بارگاہ خدا وندی کے لئے ہوا کہ وبال سے رفع سن ہور ہا ہے ، اور دوسراسلام اہل و نیا کے لئے ہوا کہ دنیا میں داخل ہور ہا ہے ، اور دوسراسلام اہل و نیا کے لئے ہوا کہ دنیا میں داخل ہور ہا ہے ، اور دوسراسلام اہل و نیا کے لئے ہوا کہ دنیا میں داخل ہور ہا ہے ، اور دوسراسلام اہل و نیا کے لئے ہوا کہ دنیا میں داخل ہور ہا ہے ، اور دوسراسلام اہل دنیا کے لئے ہوا کہ دنیا کہ دیا ہور ہا ہے ، اور دوسراسلام اہل دنیا کے لئے ہوا کہ دنیا کہ دانیا داخل ہور ہا ہے ، اور دوسراسلام اہل دنیا کے لئے ہوا کہ دنیا کہ دانیا دوسرا ہور ہا ہے ، اور دوسراسلام اہل دنیا کے لئے ہوا کہ دانیا کہ دوسرا ہور ہا ہے ، اور دوسراسلام اہل دنیا کے لئے ہوا کہ دانیا کہ دوسرا کی کہ دانیا کہ دانیا کہ دانیا کہ دوسرا کی کا کہ دانیا کہ د

سروارعبدالرب نشترم حوم بنجاب کے گورزے کے ، انھوں نے والدسا حب قبار اور نعتی محدس صاحب نیا میں ہوتی ہیں بردار ما محد میں محدس صاحب کو مدعولیا ، گف شریحری محلس ری ، تمام وقت علمی بانیں ہوتی ہیں بردار ما حب مرحوم ندصرت بیک ما حب علم اور نجید وطبعیت کے مالک تھے بلکہ وی معاملا ہے جب مسال کا بیست شخصے علما و کا بس بی بیا ہے تو دنی امور برزیا وہ فتاکور نے ، و وران گفتگو والد ما حب سے سوال کیا و

مولانا! عمید کی نمازسے پہلے ووضیے کیوں موستے ہیں ایک بھی ہوسکتا کھا۔ و میان ہی

وقفے کی کیا حکمت ہے۔ ؟ والدمعاصب نے جماب وما:

سخطبر جمعہ کے دو حقے ہیں ایک الند تعالیٰ کی حد و شام بڑی ہے اوروس الند تعالیٰ کی حد و شام بڑی ہے اوروس محصر معلی میں اور عام سلما لول سے مقے وعام بیں اور علفات واثرین کے نقد میں میں اور علم سلما لول سے دو لول میں فرق وا تنبیاز کرنے کے لئے در میان میں و تفذر کھ دیا ۔

دوسری وجریہ ہے کوالند تعالیٰ نے ساتویں روزسلانوں برظبر کے بجائے جمعہ فرطن کرویا ، اوراس کی ڈورٹیں رکھیں ، مالال کہ ظہری جاریوٹیں ہیں ، تو گریا بیہ دوخطے اُن دورکھتوں کے قائم مقام ہوئے ؟

ایک مجلس میں قرآئی ارشاد- واعتصمط یحبل الله جدیعًا ولا تفرق وا ا کے اِسے میں وضاحت کررہ ہے تھے کہ اتفاق سے کیا مراد ہے، اوریفرقہ کا کیا مفہوم ہے۔ ؟ اورقرآن کس انحاد کا طلب گارہے۔

فرمايا :

س نرمراتفاق مجروب ب، اور منه را ختلات خروم حجرول ، اکتول ، اور فلط جاعتول کا آلفاق مرکز مجروب اور بندیده نهیں قرآن کا فشایہ ہے کری برتفق موکر رمود اور ولا نفت قد قدا کا مطلب یہ ہے کری سے جدائی اختیا رمت کرو بی سے جدا ہونا ، نالب ندیده مجی ہے ، اور تباہی کا باعث بھی لیکن باطل سے جدا ہونا ہی بتہر ہے ۔ ادر تباہی کا باعث بھی لیکن باطل سے جدا ہونا ہی بتہر ہے ۔ ادبا ب مکومت اعلان کرتے ہی کہ آلفات سے رمو ، فرقر وارست مت بھیلاؤ اس کا مطلب بہی ہونا ہے کہ فالون مکومت کی جروی کرو ، اور اس برا تخاور کھو ، جو فالون مکومت کی جروی کرو ، اور اس برا تخاور کھو ، جو فالون مکومت کی جروی کرو ، اور اس کے خلاف جو گا ، وہ تفرقر ا نداز کہلائے گا ، ای طرح قانون خداوندی کو مجھو ، جو اس کے خلاف جو گا ، وہ تفرقر ا نداز کہلائے گا ، ای طرح قانون خداوندی کو مجمو ، جو اس کے

مطابق ملیے گا، وہ اتفاق کرنے والا ،اور متحدم و سنے والا کہا سے گا ،اور جواس کے خلات جلے گا ،اسے تفرقہ اندازا وراختلات بیدا کرنے والا کہیں گئے ہے

ایک بار فرمایا:

" امام ، عربی کالفنطیت ، تفنت میں اس محمعیٰ مقتدی اور مبیثوا کے ہیں ، امام باعتبار دین کے بھی موسکتا ہے ، اور باعتبار دینا کے بھی ۔۔

باعتباروین کے جیسے امام الوصنیفنه، امام مالک، ادرامام شانعی وغیرہ ادربامتبار وین کے جیسے امام الوصنیفنه، امام مالک ، ادرامام شانعی وغیرہ ادربامتبار وین کے وین کا میں ملکت بوگا وہ بھی امام کبلاست کا ، جیسے قرآن ہیں ہے۔ وینا تلوا الله تالک فندانهم لاایمان لهم (ا)۔

اس سے معلوم ہواکہ ام کا اطلاق سرا کیب پر بخواسہ، جاسبے دین کا بیشیوا موریا کا۔ امام کے بیعنیٰ بیان کرنے سے لیعد فرایا ؛

" المم کے ایک اور مین اور وہ بین فلیفہ کے ،اب اگر کوئی شخف مسلما لوں کے کے دین اور دنیا دونوں کا مقتدی اور شیوا بوتو است خلیفہ را نشد کہ بیں گئے۔ جیسے حضرت ابو بکر مقتدی اور خیر نیا کے جی اور و نیا کے جی دین کے دین کے دیں خان میں خان دین کے دی

حضرت الو بمرصدان على الدرج عن المرجع من المرائع المرا

من خلافت وامارت کا بدارنسب برنهین، صلاح ونقوی اورعدل وانعیان برست برنهین، صلاح ونقوی اورعدل وانعیان برست برنهین مرب مرب برنهین و نا اور زیرک آوی سے بوجیو کے تو وہ بہ مرب سے تات رکھتا ہو، اسلامی عقیدہ کا مرب سے تات رکھتا ہو،

ہم کہتے ہیں کہ اقبا اگر خلافت کا مدار نسب ہی برہ تو تو بھر بڑ بر کہوں اعتراض ہے اور مسب برا عتبانسانی کرایا جائے نوحضرت علی خلیفہ اول بھر بھی نہیں ہوتے ۔ اول اوک کوش مسب برا عتبانسانی کرایا جائے نوحضرت علی خلیفہ ماول کے جوشرت فاظمہ خلیفہ مہونے بہر خصرت فاظمہ خلیفہ مہونے باور ہر جو تصح منبر رجمنی اخسین می اور اس کے بعد خفر سے جین ، جو تصح منبر رجمنی خلیفہ ہوتے ۔ اور ہر جو تصح منبر رجمنی اخسین می اخسین می خلیفہ ہوتے ۔ اور ہر جو تصح منبر رجمنی اخسین می اخسین می خلیفہ ہوتے ۔ اور ہر جو تصح منبر رجمنی اخسین می کھا رہے یہ اور اس کے بعد خور قاعدہ می گھا رہے یہ اور اس کے بعد خور قاعدہ می گھا رہے یہ است کے خور سے اور اس کے بعد خور قاعدہ می گھا رہے ہے اور اس کے بعد خور قاعدہ می گھا رہے ہے اور اس کے بعد خور قاعدہ می گھا رہے ہے ۔

اس محاليا:

و میں ابنی تقاریرا ورمواعظ میں بھی یہ بات بار بارکہہ حیکا مول کہ اہل سکنت والجما کا عفید ، یہ ہے کہ حفرت علی کواس کئے فلیفہ نہیں بایا گیا کہ وہ حضور کے واما دشھے ، بکدا نفیں اس کئے فلیفہ نہیں بایا گیا کہ وہ حضور کے واما دشھے ، بکدا نفیں اس کئے فلیفہ نبایا گیا کہ حفرت عنمان غنی کی شباوت کے بعد روئے زمین برصلاح وتقوی اور عدل والفیا ہن میں حفرت علی سے بڑھ کر کوئی نہ تھا ، اس کئے صحابہ نے ان کے ہاتھ بربعت کی اب فیصلہ کروکہ مم نے ان کی زیاد ہ فیطیم کی یا شعیعہ حضرات نے ۔ " ؟

میم ملفوظ است مولانا غلام ربانی معاصب نے جوہر ا دسے بھے ہیں الن میں سے تعین بہاں نقل کرنا ہوں بہ

فرایا بست بن یا تقریری میمی کانام سے کرد دندگراس کی کوئی فردرت بنیں ہے، مق بات بیان کرو، جواس کے خلافت موگاس کا خودی د دم وجائے گا۔

فرایا ادمی اینا کام محمیک رکھے، ودمروں کی فکریں ندیجیسے بھرکوئی کچھنیں کہتا۔ و اومی دکھے بھال سے وعظ کیے۔ اور حق بات کے بھیرس ایک منتا ہے۔

وعظ إناكنا جاست كداوك اكتا نه جائي -

علم ایستین چیزے اوی اس پر فداند موجائے برتوج بنیں کریا اور نہ کچھ مال ہوئے۔ علم صفت ہے اللہ کی اور ندرسی زعلیم ہے انبیا وی جس شخص میں دونوں فقیر سبعے موجائیں اس کی فصیلت طام ہے۔

آدمی جب کامل مخواسید، حب اس می تمین صفتیں موجود موں ، اس کاعلم فقیا جسیا مود عباد اولیا میسی مواولاس سے اعتقادات مشکلین جیسے مہول

كُنَّا بِتُ اور خماب صرُور كھينا جا جيئے۔ بير دونول عمدہ فن بي جفرت فاروق اعلم سفان دونو دلب پر دنوا ياسىپے۔

فرمایا حصرت مدنی تحب دایدین موتے توابیف محله کی مبحدین میں کی نماز نود برسے تعدید استے محلہ کی مبحدین میں کی نماز نود برسے تعدید میں من من محتے کر منظم کی نماز انہاں کے انسوجا رک میں میں میں کی نماز انہی کے سیجھے بڑھتا ،
میں میں کی نماز انہی کے سیجھے بڑھتا ،

(١) - مولانا غلام ربانی - والدمها منت خاص شاگردوں می سے می -

من ندكها ، حفرت اب فرور مرصا وس كا .

فرایا: رمفان می سفرندگرا بلینے اس سے ادمت بی خلل پیسے کار دودمی درفا برسفرنبس کرشے تھے ہ

جوبربري إشراف نفس ماس مي فيرو كرست بوتى سب

فرایا: آومی کی عزت ایک مگررہتے سے ہوتی ہے، جگہ مگہ بھیرتے رہنے سے کوئی عزت نہیں ہوتی بکیا ومی ہے وقوت ہوجا اہے۔

فرایا: بزرگوں کے تبرگات اُنے پاس رکھنا جائزیں۔ اور تبرک با نارالعمالیمین کے متعلق دہ آیت قادت کی جس میں صفرت موسیٰ علالت لام کی اثیا وارد نالوت کا ذکرہے۔
فرایا: عزت کی تعرفی یہ ہے کئسی کے دل میں سی کی آئی عظمت اوراحترام بیلا مرجائے کہ اس کے اس میں کی آئی عظمت اوراحترام بیلا مرجائے کہ اس کے لئے جان اور مال دینے سے درینے نرکرے۔ باتی جے لوگ آج کی عزت سے مربئے میں وہ ممتن اور جا بایس ہے۔

فرایا: حب طرح حبب کے سونجاس مادیوں کے نام یا در ہوں تو مدمین کا میچ طور پرسید نہیں جاتا ، اس طرح حبب سوسجاس سشیطا نوں کے نام معلوم نرموں ا خبار تجھیں نہیں آتا۔ فرمایا: آدمی کو باپ کی قدر جب ہوتی ہے جب خود باپ نبرا ہے۔ قدر یا با ندوانی تا بابا نہ شوی .

نرایی: آدمی مذّلوا تناقیمی لباس بینه که طبیعت بی فخراد دخرد آ جائے اور ندا تخاکفیا بینه که دور رسے درجا سائٹ کا بوفردی بینج که دور رسے درجا سائٹ کا بوفردی بینج که دور رسے درجا سائٹ کا بوفردی بینج که دور از بیائٹ کا ، جرجا تزہے ، اور تغییرا ورج نمائش کا ہے ، جرح ام اون اجا تزہے۔ بوح اردی بین بین دیند کرسیاں منگا کر رکھ لیں تاکہ آنے والیوں کو بہولت بو ۔ میں بعض ا جا بہ کہتے ہیں کہ جیند کرسیاں منگا کر رکھ لیں تاکہ آنے والیوں کو بہولت بو ۔ میں

فرایا: نلاسفر،انبیات کلم محمزاج شناس نبی موسی است معزات سے مغزات سے مغزات میں منکر موسی اور دیشور دیوها:

فلسفی حیون منسکرحنانداست از حواسس انبیار بیسگانداست

فرایا: این کودایو نبدی کینے کی کیا ضرورت ہے یس اہلِ سنّت وانجا عت کہدیا کود۔
در ایا: معن لوگ نورولیٹر کے تفکر سے میں پڑے دستے میں، یہ ازک مقام ہے۔
در ای سے بند کہددیا توہنی کی منعقص مان م آئے گی عب سے اممال سلب ہونے کا اندلیٹے ہے۔
اندلیٹے ہے۔

فراي: زبر كا اخرى درجه بيسك كه ال آسف برا دى اتنا خوش به بوكه غرورا در كمير مما متلام وجاست اور مال مصحب جانب برا شاغم ندم و كه ياس اور نا اميدى لازم آست مان فرمايا: عدم الفرح بالموجود وعدم الحزان باالمفقود-

فرايا: صريث من آياسي - الدينيا مرزع الأخرة بكه ونيا آخرت كالمني ب عبى طرح ونياكى كمعيتى كاوار وملار تيع چيزول بيه ب اسى طرح آخريت كى كهينى كا مدارمى جيد جيزول بريب ،اول زمين ب جوعل كاشت ب، ووسرب بي ب حس كوكاشت كياما ہے انسیرے اس سے حس سے بارش برستی ہے ، چوشی چیزکسان سے جوکھیتی باری کرتا ب اورزین میں بل طِلاما ہے۔ یا بخری فیز سورج ہے جس کی تنازیت سے معنی کی کرتیار موتی ہے۔ چھی جنر طاند ہے جس کی خنک آمیزروشی سے علم مات اور معودل میں محصاس اور شيرني بدا بوتى ب ان جو جيزوں ميس اگراك جيزي نديو توكفيتي تيار نبي بوكتي الى طرح آخرت كى تعيى كے لئے بہلی چیزانسان كاحبم ہے جوكمبنزل زمین كے ہے جس میں نیک وبداعمال كى كاشت كى جاتى ہے، دور كى چېزانسان كى نيك وبداعال بى جوزي كے قائم مقام بى -، تميسرى جنروانسان كانعنس اورروح ب جريزل كانتكار اوركسان ب ، چوهى جيز مترفعين جومبزل اسمان سیسکوس طرح اسمان زمین کوجیط ہے۔ ای طرح شریعیت انسان سمے انمال و انعال كومحيط سبعه بالمخرس حيز نبوت سه جومنزل سورج سبي تعنى جيز معونيا بس جومنزل ماز بى ، مورى كى موجود كى مى جانىركى منرورت نبى برنى مكاس كى غروب كى بعد جاندكى مزور

زیا : حضرت ابرایم علایسلام کا قول قرآن کریم نے نقل کیا ہے ۔ اِن کُالُوجِتُ اللہ خلی اللہ کا اس میں گذریہ ہے کہ برجیزی خیس الا خلب ، کہ میں فردب ہونے والی چیزوں کو پہند شہیں گیا۔ اس میں گذریہ ہے کہ برجیزی خیس تم معبود بنا یا جائے اوراس میں ولیل ، کم معبود بنا یا جائے اوراس میں ولیل ، کمی بیان ہوگئ کو جو جز خورب ہوجاتی ہے وہ مستور موجاتی ہے اور جرمتنور ہوجاتی ہے وہ مستور ہوجاتی ہے وہ مالی ہوجاتی ہے وہ خالب ندری اور جو خالب اللہ میں اور جو خالب اللہ میں اور جو خالب اللہ میں مستور ہوگئ اور جو خالب ہو۔ خداتو وہ ہے جو خالب ہو۔

#### بهركدمش مصطفی ساان ادست بهرکدمش مصطفی ساان ادست محروم ورگومش دامان ادست

# عشق رسول على الشعلبهوم:

اور عشق اوراب كى اطاعت وبيروى سب الندنعالى أب بندول مع أسيد رمول کی جیسی بیروی جاسینے ہیں وہ اسی وقت مکن ہے جیب آ دمی کادل نی کے عشق و مجست سے سرشار ہو۔ اگر کوئی محق ایک کوئی ما نماہے گراس کادل آئے کی غامین درجرمجنت سے موم سب تواس كااميان بى مشكوك ومشتيدسد كيوكم كامل محبست محدولا دفرال برداری کی منزلی سط نبین بیکتنی خود حضور علیاسلام کا فران بهی سید کسی کا المان اس وقت مك كامل نهيس جب كك ده محص أسيف المي اولاد، اسف اللهاب اورنام لوگول سے زیادہ محبوب منر رکھتا ہو۔ یہی دحبہ سے کے مسلمان علمار ، فصل اور متعرار فان البيان المسال معنور عليات المسام سي أين والبارعش كالطهاركياب، عشق رمول كاسب سے برامنطرافست كوئى كومجهاكيا ہے،اس كا غازخود حصورا قدس کے دوری سے بتواہیے مشہور صحابی حفرت حسان بن ابن ولی الدم منع حصنورا قدى كى خدمت مي ايامنظم ندرانه عفيدت ومحبت ميش كيا-المم شانعي ادرامام ابوصنيفه جيسي حليل القدر المترا وعلى رفي منظوم ندرانه مجت ر معتیرت بیش کیا۔ عربی ، آردد ، ادر فارسی می سلم شعراء نے صفور سے مشق کے لازوال نغے خلیق کئے اور لنون کے البیے البیعال وکہر میش کئے جن کی مثمال ونیا کا وخیرہ ستعرو اوب میش کرنے سے قاصرہے۔

مولا ما روم ، مولانا جامی شیخ فریدالدین عطار ، امیر ضهرو ، امیرمنیانی ، حاجی امدادا . مولانا احمد درضاخال داور علامدا قبال البي لمبند بايسيتيول في بارگا و رسالت ميس محيت وعقدين كے اليے ندال نے داور نوت كے اليے سدا بهار كھول بيش كتے جن سمے ا ما م جان فزاسے عاشقان رسول قیامت کے سرور در کھیٹ میں دو ہے۔ حقیقت پرہے کہ اس عشق ریول میں ہے کرانسان این زندگی کواسوۃ رسول محة نابع نبا وسد يمسى معاطيه بي انبي داست اورارادست نوبا في ندر تحصر اس معنى نظر ہرونت بدیات موکه حضورا قدس کا علی کیا تھا، اور حکم کیا تھا، محض زبان سے عشق کے دعوے کرنا، اور عمل سے اس کی نفی کرنا ہسی عمورت علی رسول بہیں کہلاسگنا۔ والدمخرم نع رسول التدمل التوعلية ولم سي أيض ومحبت كاافهارجهال الي طرف آب كالي متنداد تعقيق سبرت لكه كركيا ، زندگی تعرصريت رشول اورسنيت رشول عليائسلام كى مبرنوع خدمت كى رخودانى زندگى كوآن كے اسوة اور منونہ كے مطابق وصالا د بال حصنور محمد منعام رفيع كوشعراد وتصيده كى زبان مي معى بيان كيا- اورام كى كاسيرت طعيبر ادر حیات مفدسر مے مختلف بیلووں کو تصیدے کے فالب می دھالا۔ معنوا قدس فداه ایی وای کی مرح می جوسب سے پہلے تصیدہ کہا اس می صفور کے ان تام اسا سے مبارک کوئے کیا ہے جو فران علم اور و گرکت ساویوں مذکورہیں . سے نعتية نفيده نشرح مقامات حريرى كا تباري ورج ب عربي مي ب جيدات

قسىيى جىيىمىنىم وسىيم سىسولىمبان سىسغىدىطىم

شفيع مطاع نبى حدليم بشير مذرر مدرث

وخيوالبوايا ونوس قديم ثمال اليتيم وماوئ العديم سميع ليسارخبارعسليم سعيد سديد حبيد حكيم نبسه وجبيا وعاين المشعيم زمى س منى وخدانى عظيم وقائد غنيرجليل فخنيم منبب حنيت عفيت سهميم حسيب لشيب بخيب صميم س وإء الغليل شفاء السفيم مُكتى القرآن ووجيس قيم شفیتی س فیتی و کی تعدیم أغر الجبين جميل وسبم دعاء البراهيم عسندا تحطيم حقّدسعن كل وصعبٌ و مسيم

به بسروا مندعص ذریم عادملاد شفیع الا نیم می معادملاد شفیع الا نیم می موسول اتاناب دبن قویم فصیح البیان کدیم نظیم فصیم المحدام نبی فضیم کنتم الکوام نبی فضیم مکنی الدهرمادام یجیی الشیم مکنی الدهرمادام یجیی الشیم

سراج منبر كشمس الفنى ومونئ الوس ئى رحمة إلعالمين دليلاني المحنير دارا تحكيم وعبدشكوس صبورهجو و صدوق إماين حفى مكسين تعنی نعنی صفی کرفی م حبيب الاله خليل الاله واخشى البعا بياواتقى الوسى نبى المداحس والمجتبى حوالسالح السادق المؤتمن حوالفاتح الخاتم المقتيني هوالشاهدالمنزم المحائد هوالاحسن الاجودالاشجع بشاس لاعبيئى ووعظالكليم معد المنسل المنتقى السيد وحل البيين والمرسيلين ستهيد على الناس يوم الحساب مبى الوس ي خاتم الانبياء امام النبيين والمرسلين ختام الشلام كمسك الختام واصحاب الاصغياء الكرام

علامدا قبال کے معروت شعر ہ۔ گرتو می خواہی سلمال زمیتن نیست مکن جزیب قرآل زکیتن تضمین کی ہے۔ اس میں می حضور علیابسلام کی مجتب

برردن داست با برکات کومنیع توربه ی کینته می ا بی ،اور حضور کی فات با برکات کومنیع توربه ی کینته می ا فرات پاکستس مبنیع تور بدا کرد قرآن نظی او وجی خدا

نبست ایمال زدار باب عقول جزید مسول جزید مدائد می رسول جزید مساور می ایمال بری مفتول شدن می او محبول شدن برجال مشورع او محبول شدن برجال مشورع او محبول شدن

این نشیدوای تقییم بهر تو بهرناموس رسول باک تو عن ادرفارس کے بے شاراستارم جوخاتم المرسیں جناب رسالت ماب کی شان میں کہے۔ چار جلدول میں حصنور افدیں صلی المدعلیہ وسلم کی میریت طیبہ کھی ،اس کامجی ایک ایک نظاعشق رسول میں ڈویا مواسعے حفنورا فدس کی ولادت باسعادت کا ذکران الفاظ میں کرتے میں:

"سرور دوعالم سند ولدادم محرصطفا حربیبی الده علی ون بعد الدر مع و رشرف کرم ، واقعة میل کے بجاب یا بجبین ون بعد الداری مردین الاول دم و و مثن بندم طابق ما هابریل ، ، ۵ عیسوی کم مردین میسی صما و ق کے وقت البرطالب کے گھری بیدا موت ولاد الدی اسحا وت کی تاریخ میں مشہور قول توریہ ہے کہ حصنور پر فوریوا رہیج الادل کو بیدا ہوئے اور تحاری اور مورضین کے نزدیک رائے اور تحاری لول

عنمان بن ابی العاص منی النّدتنائی عنه کی والدہ، فاطمہ بنت عبدالنّد فراتی ہیں کہ بن آل حضرت صلی النّدعلیہ ولم کی ولادت سے وقت حضرت آمنہ کے پاس موجودی نواس وقت یہ وکھیاکہ تمام گھراز سے بھرکیا ور وکھیا کہ آسمان کے سا سے بھرکیا ور وکھیا کہ آسمان کے سا سے بھرکیا ور وکھیا کہ آسمان کے سا سے بھرکیا اور وکھیا کہ آسمان کے سا سے بھرکیا اور وکھیا کہ آسمان کے سا سے بھرکیا ان مواکہ بیسا رہے جھ بر آن گریں گے۔

عربامن بن ساریشی مردی ہے کدر سول الندمائی الندعلیہ و تم کی دالدہ ماجدہ و تم کی دالدہ ماجدہ و تم کی دالدہ ماجدہ نے ولاوت باسعادت کے وقت فررد کھیا جس سے شام کے عمل روشن موسکتے ہے دا)

حضوراً قدس مل التُدعلية ولم كالمحد" نام نامي واسم كرامي ركھنے كى وجه بيان كرتے بوستے تكھتے ہيں !

<sup>(1)</sup> سيرتو المصطفى - ملداول ، ص: ١٠٠ ، ١١١ -

مع عيدالمطلب نے آپ ولاوست باسعا دست سے پہلے ایک خواب ولجها تفا بحواس نام كے رکھنے كا باعث بروا۔ وہ يرك عبد المطلب كى نیشت سے ایک زنجرظا ہر ہوئی جس کی ایک مانب اسان میں ، ایک جانب زمین می اور ایک جانب مشرق می اور ایک مغرب می ہے ، کھودر بعدوه زنجرودخن بن گئی جس کے سریتے برالیا نورہے جو آفتاب کے لزرسے سنترور بے زا کر ب مشرق ومغرب سے لوگ اس کی ثنا خواسے مینے بوسے ہی ، فرلس کے تھے لوگ بھی اس کی شاخوں کو کمیسے بوستے ہی اورفرنش مى كى محد لوك الخيس كاست كاراد وكريني . معترين في اس خواب كى تيمبردى كه تمارى سساب البالوكا مدا بوگاجی کی مشرق سے کے مغرب کے لاگ بیروی کریں سکے ، اور آسان وزمین داسیداس کی تحرونهٔ کری گئے۔ اس وجہسے عبدالمطلب نے أَتِ نَامٌ محسمة "ركما ي دا، اس بحث مصمن مي كه حضرات انبيات كام منصب بنوت ورسالت كي تفولفن سے بنیای برتم کے فیٹاراورمنکرسے محفوظ وہا مون برسفے بی اوراعلی ورج کے ولی ، عارف بالتداورصديق بوستے بي ، تخررفرماستے بي در و حضرات انبیارالند، نبی موسف سے میتر بھی کفرونرک اور موسم كصفتاوا درمنكرس باك ادرمنزه بوتين انتداري سواجهان كے قلوب مطلم و ، توحید و تفریدا ورخشیت ومعرفت سے لبر رزیم ہے ہے۔ يبركيب كان ب كرج وصفرات عنقرب كفرادر ترك كومما في كصليفاور

<sup>(</sup>١) سيرة المصطفى - جلد الآل يص : ١٨

فخشار اورمنگرسے بچاہے کے سے اور خبر کی طرف وعوت وینے کے اور مبر کرنیدہ ولیے بنی اور خدا کے بختبی اور مطفیٰ اور برکز نیدہ ولیے ندیدہ بند بدہ بند واسے میں ، اور خدا کے بختبی اور مطفیٰ اور برکز نیدہ ولیے ندیدہ بند بدہ بند واصطفاری سرفرازی سے مبنی کر مرفرازی سے مبنی کر مرفرازی سے مبنی کر مرفرازی سے مبنی کر مرفران کی کندگی سے الود اور شرک کی نجاست میں ملوث اور خواحش ومنکلات کی گندگی سے الود مبول ہوں ۔! ماشا شرحا شایق طفانا محن اور مول ہوتے گرا علی ورجے کے اولیا و بعث سے بیٹے براگر جبنی اور رسول نہیں موتے گرا علی ورجے کے اولیا اور عرفا ضرور موتے میں مصفات خداوندی میں میں تعدی کے اولیا ان کوسی وقت صفات خداوندی میں کسی قسم کا دھوکہ اور منالط مہونا ہے ، اور زکسی تسم کا شک واشتباہ و بیش آ ہاہے گ

السيرة المصطفى - س: ١١٥٠ : ٩٠١٩٠

۱۹۱۹ میں نا چیزراقم نے علامہ برسف نہائی کی کتاب الوسائل الوصول الموسول الموسول کی کتاب الوسائل الوصول الموسول کا اردو نرجم کیا، مجیبا تو پیش کیا، و کجید کرمہت خوش ہوئے اور علامہ نہائی ہے بارے میں انبا ایک واقعہ سنایا ۔ فربایا ؛

مرس و هلا مربیانی کے احباب اور دفقا و میں سے تھے رعلا مربیانی کا اسلامی ایک میں میں میں میں اسلامی کے احباب اور دفقا و میں سے تھے رعلا مربیانی کا انتقال کا ۱۳۵۵ میں مواتھا والیے سیاسی کے ہرہنے والیے تھے ) وہ کہنے گئے کہ بہانی کے انتقال کے کچھ روز لید مجھے خواب میں حضریا قدس کی ریارت نصیب ہوئی میں نے عرض کیا ۔ یا رسول النہ ا بہانی ہما دارائی تقان اس کے مربی نے عرض کیا ۔ یا رسول النہ ا بہانی ہما دارائی تقان اس کے مربی متحدی معاملہ ہوا ؟ حضور نے فرایا: بہانی اس کا انتقال موگیا واس کے سابھ کیا معاملہ ہوا ؟ حضور نے فرایا: بہانی اس کا انتقال موگیا واس کے سابھ کیا معاملہ ہوا ؟ حضور نے فرایا: بہانی

توبالائتان تقا، حصنون مرت اتنافرایا "
والدصاحب فران گے کہ علامہ بہانی نے تقریبا بجاس کتابی حصنورافدس
کے بارسے میں الایون کیں ۔ وہ اللہ کے اوراس کے رسول کے مقبول بندوں میں سے
تھے۔ بھر دعائی کہ اللہ تھائی میرا، اور میری اولا و کا انجام بخر کرنا، ہم سب حضور کی مجتنت
سے سرشار ہیں ، اور قیامت میں حصنور کی شفاعت ملیسر ہو۔ (آمین)

# العلم مرطرات

اورب ابل كليساكا نظت م تعسلم! اكسسانش بدفقط دين ومروث محفالة

والدصاحب کے بارسے میں ان کے تمام اجباب، اور شاگر و مبلنے ہیں کہ وہ انگریزی زبان کے خت مخالف سخھے۔ یہ بات ابنی جگر نجھیاک ہے ، وہ ندصوت آگریزی زبان کے خلاف شخصے بلکہ اس بات کے بھی خلاف شخصے کہ وینی و و نیوی تعسلیم ایک ساتھ وی حاسے۔

انگریزی زبان کے خلاف برالولی نہیں تنصے ،اور ندمطلقاً اس کا تعلیم سے نع کرنے تھے بکہ وہ تمری اور تقلی نقط کو نظر سے ایک بیمیا ندم قرر کرنے تھے اور اس کی روشنی میں عربی اور انگریزی تعلیم اور اس کے احکام کا تخریج کرتے تھے۔ ان کا نظریے نھا کہ سکان مونے کی حیثہ یت سے علم دین مقصود اول ہے ،اور علم نیا مقصود اور کا کورج میں ہے۔

انگریزی تعلیم ان کی نظری بنشر عاکیا مکم رکھتی ہے ، اس کے بارے میں تنموی اور عقلی ولائل کے ساتھ مجت کرتے ہوئے اپنے ایک رسامے یں تھتے ہیں : "انگریزی تعلیم کام شری که انگریزی ای وات سے ایک زبان ب اور با عتبار عوف کے ایک فاص نصاب کا ام ہے جو مختلف علی وفنون کا مام ہے ہو مختلف علی وفنون کا مام ہے وفت منوع قرار مامل ہے ، شریعیت نے کسی زبان ، یکسی علم ، اور فن کا سیکھنا ممنوع قرار منبی دیا ، العبتہ قبائے اور مفاسد کے مل جلنے کے باعث ممنوع ہونے کا حکم لگا یا گیا ہے ۔

ایک تحریب به بات تابت مولی که وه مفرکسی زبان کی تعلیم و تدریس کوخواه وه انگریزی مویا ادر کولی زبان ، ناجا تزنبین سجھتے تھے ۔ انگریزی زبان کے مخالف صوب اس بنایر تھے کہ اس کا نظام نعلیم ، اور اس کے تعلیمی اداروں کا ماحول الیما ہے جوانسان کو وبن سے دورہے جانا ہے جہائی اس مشروط مخالفت کی دلیل میں اینا ہمی مشاہدہ اور تجربہ

بيان كرشيب،

ردمشا بره ادر تجرب سے نابت ہو حکا ہے کہ موجودہ انگریزی تعلیم کا یہ

لازی ایڑ ہے کہ وضع فطع شری نہیں رہی ، بساا وقات عقائد کے متزلزل

ہوجاتے ہیں ،اسلامی تہذیب ونمدن نظول میں تقیر ہوجانا ہے ، سجائے

اسلامی مزاج کے مغربی مزاج بن جا ہے ۔ان قبائے اور فقاسد کی بنار پیلمار

انگریزی تعلیم کے عدم جواز کافتوی وہتے ہیں شے

موصوف انگریزی زبان کی تعلیم کوئین درجوں میں تسیم کرتے ہیں اور ہراک کاالگ الگ

عمر بیان کرتے ہیں ۔ قبائے اور فقاسد کی موجود کی کی صورت میں عدم جواز کے فائل ہیں ، مقامد

علم مبان کرتے ہیں۔ بہانے اور مفاسد کی موجود کی کی صورت ہیں عدم جواز کے وال ہیں مفا نہ ہونے کی صورت میں جواز کا حکم دیتے ہیں اور بعض اسی صورتیں بیان کرتے ہیں جن ہیں اس کا حصول لازمی اور واجب قرار ہا تا ہے یخود ہی اس صورت کو واضح کرتے ہیں : در اگر کسی دنی منرورت سے انگریزی بڑھے مثلاً مخالفین کو دعو سنے اسلام دینے کی خاطر ، کفارسے اسلامی حکومت کے معاملات سے کرنے کی

Marfat.com

فاظر، وشمنانِ اسلام کا جواب و بنے کے سے ، توان تمام صور تول ہیں رہا ہی میں دوسری صور تول ہیں ) صرف جا نزی نہیں بکہ عین قربت ، عباد سے ، ہیں اسلام ہیں دوسری صور تول ہیں ) صرف جا نزی نہیں بکہ عین قربت ، عباد ہیں ہیں بال شہرید ایک متواز ن اور حقیقت لیند ایر قرار نہیں ویا جا اسکتا ، نکین اس طرح کے بحر بہرسے شاید وہ لوگ بھی اختلات مذکریں جوخوا گرین کی متعلیم و ندریس بی شنول ہیں ۔ طالع صاحب سب سے زیادہ خلاف متعلیم کے نظریہ امتزاج کے تھے بعنی قدیم و صدید کا امتزاج کے تھے بعنی قدیم و صدید کا امتزاج ، ۲۹ موا بر برجب جا موعی اسید بھا ولیور کے شنے الجا محر بن کوئے نظریہ امتزاج کی خوا نی بلکہ ناکا می ابنی آئھوں سے دکھیں۔ جا موعی اسید بین دئی نظیم کے ساتھ انگرزی تی تعلیم بھی بلکن تا رہنے شا بد ہے کہ جا موجی اسید سے مذکوئی الیا نظیم کے ساتھ انگرزی تی تعلیم بھی بھی تھی بلکن تا رہنے شا بد ہے کہ جا موجی اسید سے مذکوئی الیا عالم دین پیدا ہوا جس بر بلک و تو ان می کوئر سے ادر نہ و نہوی علوم کا الیا ام بر بحلا جس طرح علی کوھا کے ویئر ورشی معا ملات میں برصغ کے کے مسلمالوں کی رہنا تی گی۔

جامع عباسیہ کو چھوڑ سنے کی جہاں اور وجوہ تفیں ، وہاں ایک بنیا دی وجہ اس کا مخلوط نظام تعلیم بھی تھا جس سے وہ شدید منا لفٹ شخصے ، ان کی واضح ، اور حتی رائے یہ تفی کہ درس گام بی صرف دوشتم کی مہونی چا ہیں ۔ ایک دینی علوم کی ، اور دوسری ونروی میں درس گام بی صرف دوسم کی مہونی چا ہیں ۔ ایک دینی علوم کی ، اور دوسری ونروی

علوم کی۔

مع مسئل تعلیم کے نام سے ایک تعلی رسالہ تعما اس میں نظرتہ امتزاج برایک نظر"
کے منوان سے اس بارے میں انپی رائے اور نظریہ ان انفاظ میں بیان کرتے ہیں :
مو بعض لوگوں کو بلی فا منرورت زمانہ بین خیال آنا ہے کہ اگری کی تعلیم کے ماتھ انگرزی نعلیم میں تنامل کری جائے تو قدیم اور مبد بدیکے امتزاج سے مؤٹر تنائج بیدا موں کے .
مین سال ہوئے کہ بھا ول بور میں جامعہ اسلامیہ ای نظریہ امتزاج کے تحت تام کیا گیا ہے تمن سال ہوئے کہ بھا ول بور میں جامعہ اسلامیہ ای نظریہ امتزاج کے تحت تام کیا گیا ہے۔

اور شال مي جامعدان مرم مركوبين كيا كيدب اس وقت بينا چيزاس نظريه امتراج كم متعلق مجوع من كراجا متراج د فاقول وبالله التونيق وبديه المرمة المحقيق وسوالها دى الى سوا ۱ لطريق -

مدارس وبینید کے قیام سے نقط آخرت مقصود سے ناکھوم دبینی کا حیار اوصحابۃ و ابعین اور انتر محبد دیں اور سامت مالی کے علم اور عما کی اور طرز عمل کی تعلیم دی جائے تاکہ علم دبن محفوظ ہو جائے علم کی حفاظت کا ذراحی تعلیم ہے جب علم کی تعلیم نہووہ علم می موجا آسے۔ غرض یہ کر دبنی مدارس کی غرض دفایت علم دبن کا تحفظ ہے اور دیاوی علم کے مدارس کی ملک میں کوئی الست بہیں ، چیتے چیتے برکا ہے اور اسکول کھلے ہوئے بیں ، جیتے چیتے برکا ہے اور اسکول کھلے ہوئے بیں ، جیتے چیتے برکا ہے اور اسکول کھلے ہوئے بیں ، جیتے جیتے ہوئے اور اسکول میں چاہے واض ہوجا جے دبیاوی علم عال کوئا مقصود ہو وہ جس کالجے اور اسکول میں چاہے واض ہوجا جے دبیا وی علم عال کوئا مقصود ہو وہ جس کالجے اور اسکول میں چاہے واض ہوجا جی دبیا وی علم و دبیا وی دبیا وی علم و دبیا وی د

ر۲) - مجربیک دولوں تعلیموں کے ملانے سے وقتِ تعلیم بیسے گا ادر مدنیا میم نیارہ محرب اور دوجہا گیا ہوجائے کے مورب اور دکنا وقت نہ ہوگا ۔ تو دوجہدا در دکئے کے قرب تومنرور موجہا گیا جو طلبہ پر ادر ان کے والدین بر موجب گرانی ہوگا ۔ اس نے علما و نے بی جال کیا کہ جب دار آخرت کی مکر مودہ وہ تھوڑی مدت میں بقد رِضرورت علم آخرت ماصل کر سے اور کا فرسے ہیں بحث بنیں اور کھر جس کو دنیا وی مسلمان کا جسل مقدم و آخرت ہے اور کا فرسے ہیں بحث بنیں اور کھر جس کو دنیا وی کے مسلمان کا جمل کرنا وارفانی کی صرورت ہودہ اس کو حال کرنے والی سے مقدم ہے ،امیر و فقر سب کو دہیں جانا ہے ۔

دا) - نیزونبوی علوم بهبت بی بهرای علم کے نیے علی وعلی دہ کالیے ہیں - انجنیہ کی اور داکٹری اور بجری اور تری اور نفیائی تربیت کا ہی علی دعلیجد ہیں۔ و نیا میں کوئی ایسی درسگاہ نہیں جہاں سب علوم کی بیک وفت تعلیم دی جاتی ہو۔ رم) - بچران مفکرن امترای کویه نونگریب که علوم دینید کے ساتھ انگریزی تعلیم کولازم قرار دیا جائے گریز کا میں مار دیا جائے گریز کا کہ جوں اور بوین پرسٹیوں میں علوم دینی اورا عال دینیہ کولائم قرار دیا جائے گریز کا مطلب بنہ کلاکہ ان مفکرین امتراج کے نزدیب فاقص دین کا علم تواب کا میان کا سکھنا اتنا علم تومسلمان کے نئے ضروری مذر ہا۔ اور فعرانیوں کا علم اوران کی زبان کا سکھنا اتنا فرض ہوگیا کہ خاتص دین کی تعلیم جی بنیر انگریزی کے امتراج کے غیرمؤٹر اور غیر مفید نظرانے گئی۔

بنظریدامتراج انگریزی می کے ساتھ عشق کی آخری منزل ہے جب کو علماروین حیرت اور سرت کی نظروں سے و کھی رہے ہیں کو اللہ البرسلمانوں کا ایک گروہ اس فکریں ہے کہ خانص وئی تعلیم کو طاک سے حتم کرویا جائے بخوب مجھ لوکہ بدنظریتے امتزاج مغربیت سے مرعوبیت کا بیتجہ ہے۔

د۵) - مدارس دمینیدگی اسیس سے دوغرضیں ہیں۔ ایک توعوم دمینید کا احیاء اور رقباء اور در مرکم غرض صبغتر الند ہے ہیں۔ اسلامی ندگ کا تخفظ اور لقباء ہے۔
اس سے علمار کوم نے دبنی مدارس کو انگریزی تعلیم سے مفوظ رکھا تاکہ انگریزی تعلیم کی وجہسے مدارس میں نفرانیت کا کوئی اثر ند آنے بلت اور دنی مدارس کا زبک وہ ہے۔

جوالذين الغمست عليم كالحقا.

فانس علم دین بارش کے بانی کی طرح بلات بدا ب طور اور عرف گلاب بے کین اگراس میں نفر نمیت کی نم است گراب اور میں نفر نمیت کی آپ طہور کے کون در نگ، اور میں نفر نمیت کی نمورت میں وہ آپ طور کے کون در نگ، اور کھٹم دمزہ اور در بے دائی کونن فیر کردے تواہی صورت میں وہ آپ طور کوس ہوجا کے گا۔ جسیا کرمدیث میں ہے ۔ ان المعاء طھوں لا پنجسا، شی الدما عدون اوط عمد اور سے دا۔

مغربى تعليم يافنة وكورك نظريوبي بيدكم نام تواسلام كارب مكرعملى زندكى اورمعا تنره

کلف نی احب علوم جدید کا علوم قدیمیک ساتھ امتزاج ہوگا ترجی قدراور بسے دین رفصت ہوجائے گا۔ جس درجہ کا امتزاج ہوگا اسی قدراوراسی درجہ دہاں سے دین رفصت ہوجائے گا۔ اس گزشتہ نصف صدی میں نظریجہ امتزاج کے تام بجربے ناکام تابت ہو چکے میں۔ اسی نظریجہ امتزاج کے ماکت فکھنٹومیں ندوۃ العلما بقائم ہوا اور کا بنوریں مدرسہ السیات قائم ہوا اور دہلی میں جامعہ ملیہ قائم ہوا۔ اس بجاب سال کی تدت میں ال درس گا ہوں سے ایک بھی عالم دین بیدا شہیں ہواجی سے سلمانوں کوکوئی دین کا فائمہ بہنچیا۔ اور اس نظریجہ امتزاج کی جربہ ترین مثالی بیشیں کی جاتی ہے وہ جامعہ از ہرکی مثال ہے۔

جامعداز براكب قديم وي ورس كاسب جواب سه صدرا سال مينيتر فانس علم ومينيرك يت قائم مونى اورس سع صديا اور مبراريا عالم وين ميدا موست راوياس وقت و مكونر كا مراس كم فنوان جديده كاكبين نام ونشان محى نهرتها. اس میں اب سے میں تبینیں سال سیائے کے خالص دنی تعلیم ہونی تھی۔اب کھھ عرصه سے اس می علوم جدیدہ کی تعلیم کوعی شامل کولیا گیا جس کا اثر بیم واکداب جامعه ازبروه دبی جامع ازبرنبی را جواب سیتیس سال قبل تفا-اب اس کارنگ بی دوسرا ہوجیکا ہے۔ اس قدیم دنی درسگاہ سے وین کا رنگ رخصیت ہوگیا۔ اور اس کے فضلاء كى دخت قطع اورمعا تشره سيمغر في موكئي. النسيس نظرية امتزاج كاكرتمه بهد جب اورجهال بدامنزاج انياق مركفاب وين وبال سے رخصت موجا ماہے اور اگر برائے نام کی وان رتباہے ترغام فربیت اورنفرانسين كام رئاسيد اوراس كليد كما حاطين دين فقراندزندكى كزار تاسيد (٨)- حس طرح لوكول اورلوكيول كامخلوط كالج موجب فتنهب اسى طرح علوم وبنیداورملوم ونیوری مخلوط ورسکاه دین کے منے موجب صدفت ہے۔ ر٩) - علوم و منيد عرب كانصاب تعليم علي مده بيدا ورعلوم عصربيا ورا تكريزى علوم كانفهاب تعلیم لیجدہ ہے۔ سراکی نوعیت علیحدہ ہے اور دوخلف النوع نصالوں کورک وقت المحاميم مع كواكويا كداخماع صدين كى درسكا وكعول الب دا ا۔ دبنی اور دنیوی تعلیم می مخلوط درسگا ہ کا وقعت آمدنی سے قائم کرنا تنرالط وقعت سے منافی سبے۔وقف کی امدنی خانص دینی کاموں سرخرج برسکتی ہے۔ دنیوی علیم ر اس كاكلا ياجزوا خرج كرنا جائز بنيس واقعت كاوقف سي عقصود فقط الزين مصادر بيغوض حبب بى عال برو كتى ب كرجب وه آمدنى كليته فقط دى مقاصد بخري كاجائ ونيوى مقامدكا امتزاج ندموا فتلك عسش لأكاملة

نصاب می افغان می ایسا مونا جائے اس کے متعلق مبادی بات کھنے اس کے متعلق مبادی کے دور می علوم کا نصاب السیا ہونا جائے جس می بیشت نبوی کے دور می علوم کا نصاب السیا ہونا جائے جس می بیشت نبوی کے

رونی علوم کا نصاب البیام واجائے جس میں بعثت بنوی کے اغراض دمتھا صدار ہے۔ مرکسی بعنی کتاب وسنت کی سیح نعلیم ہوئے۔ اس کے حصول کے بعد قضااور عبدل کے فرائف سرانجام دے سے مسلمانوں کو وعظ و کمفین کرسکے ؛ الب باطل سے مناظرہ اور بحیق مسلمانوں کو وعظ و کمفین کرسکے ؛ الب باطل سے مناظرہ اور بحیق و کمن مو ہے۔

تدت تعلیم: رحصے ہیں: محصے ہیں:

ر٧) - كما بي مختصراور جامع بهول حس سيطفوس استنداد بيدا بور. م رسا - انتى سېل اوراسان كتابي نفراب مين نركھى جائي تخفيس طليه خودمطالعه سي مل كريس ،السي كتابول عدامتن او بدائيس موكى -(۱۷) - جدیدفلسفنه اسائنس اور مغرافید بھی اگرمنرورت کے مطابق شامل نفساب کرایا جائے توكونى حرب منبيل مكر منسرط ببرسي كداس كي تعليم، ديني تعليم كے ابع مرو ؟ دنی تعلیم کے بارسے میں ایک بات برے شدو مرکے ساتھ بیکی جاتی ہے کہ اس سے وشادی ترقی رک جاتی ہے، اور دی تعلیم، دنیوی اور مادی ترقی میں مانع ہے۔ يداعتراض ورال وه لوك كيف من جوريد مجف مين كه ناريخ ، حغرا فيه جمنيت وحرفت، سخارت وزراعت رببرب امور وین سے الک بیں مالا نکر حقیقت یہ ہے کہ دین الوری رندگی کو ماوی ہے۔ قرآن ، صریت ، اورفقہ کو دنی علوم اصطلاحاً بوستے ہیں ،اس سے بیغصر نہیں كر شجارت بعنعت وحرفت ، زراعت اور رفاعی علوم - دبنی تنبین بین مسلمانول كووه نمام علوم سيس جائبس جوترتى ، اور حكومت وسلطنت كے فقے فيرورى بي -اسى بارسى مبيع في محصد من احت مع ما تفي محقة بمعد: جديدتعليم بافتة حضرات كايدخيال ب كاعلم وبن وساوى نزتى سے مانع ہے رہنال مدى تبين اس كا اجا في جواب توبيب كرحفيرت معاير كرام في جود نوى زقى كى الورب مى اس كوجبرت ادرامتعجاب كى نظرسے وكھيتا ہے اگز كتاب ومقت اور علم ترقعیت ترقی كا مانع ہوا توحفرات صحابهمى اس طوت نظري انهاكرند و تحيية اورتبيم وكسيري كانتخبة أستين كصيان مے قدم مذا تھے تیفسیلی جراب بیرے کہ ونیاوی نرقی کا دارو مدار جا رحیزوں نیہے، ایا۔ زرا، دوم صنعت وحرفت بسوم تجارت ، جهارم ا جاره تعنی ما زمست ، اس وقت تام حکومنوں کا بہتر ان مى جارجيرول بركهوم راسيد-متربعیت نے ان می سے کسی چیزکو بھی منع مہیں کیا بکدان نام امورکوسلا اول کے لئے

فرص على الكفائية قراره ياكداكربس كمصة تام ملان زراعت ياصنعت وحرفت كوترك كردي تومس كن كاربول كيد.

حفرات ابنياءكرام عليم الصالوة والسلام كحكسب معاش مين مختلف طريقي رسب من حضرت أدم عليه لعمالة فاوالسلام زراعست فرمات تحص

حفرت موسى عليرسام أجرت بريجربال حراست تحصه

حفرت داؤد علبالسلام زري نبات تقے ناكه جہادي وتن كے دارسے كاؤموكے.

فران کرم میں ہے :-

ادر كافرول مسعد برائى ادر مقابله كمسك واعدوالهدمسة جوقوت اورطانت تم فرائم كرسكتيم وده كركزو اسطعتمهن قولة ومن رياط مثلًا كهورك بإلواور مقيا ممت كرو غرض بير الخيل ترهبون به عدا كه اننى قوت جمع كروكر جسسة تم الندك فتمنو اللماوعدوكموآخرين كوم عوب اورخوت زده نبا د دادر د وكسسرى من دونه ملاتعلمونه م مكومتوب برنجى انيا رفسب جماد وكدمن لوم نهب ادلله تعلمهمدر

مانت اورالتران كوجاتها ب

مطلب ببهب كاسطانون تم يركافرو كسعيها وفرض ب اورسامان جهادكا فرائم كرنائبى تم برفرض ب المخضرت ملى التدعليه وسلم كے زمانے ميں كھولاسے كى موارى اور تشمشرن في اورتيرا ندازي سامان جها وتفاادراج كل بندوق اورتوب ادر بوالي حيازاوراً بدوز كشتياں وغيره سايان جهادي لهذا استعم كمے سامان كى فراہمى تھى اس آمين سمے تخت وافل موگی اور عین منشا ضاوندی موگی -

بتيراه رعوار كانبا ناادر تبراندازي كامتنق كرنا كحفورون كوجها و كمه من الرنا وتتمنول كے مقابر كے سے خند قب كھونا اور جنگ من بنین كاستمال زنا،ان كام امور كى ترغب اورّناكيدا ما دسينتاي كجنزت آنى بهان مسب رّبات ادرا ما دبين كامطلب بى ببهه كم وشمنان خداكے مقاعبے اور مقات بھے مصدیتے جس قدر مادی طافت اور قوت فرانم كرسكواس میں دریغ نذكرو۔

ان دوسومال بی اسلامی مکومتوں برجوزوال آباب کا براسب اعدوالہ محد ما استطعت مے اگراسی می استخفادت ہے۔ اگراسی مرازی مے کارخانے فائم کرتے تو ذرتت کے بیرون و کھنے مذیر نے۔

ظامئه کلام بیرکتر قی کا دارد مدارجن آمور برب بشریعیت نے خودان کی تاکید اکبد کی بست الله کام بیرکتر تی کا در اسے میرے عزیز دین خوب بست اور اسے میرے عزیز دین خوب میرے دین برخوب سمجھ لوکہ شریعیت نے بلاک بیری بیری موقع کر بیا در اسلامی حکومت اور بلطنت مال کرنے کی تاکید اکبید کی مگرمت و در بلطنت میں بلکم تقدود بالذات دین ہے اور بلطنت اس کی حفاظت کے لئے ہے۔

مسلمانوں کواگرم زمین میں نوست اور اقتدار عطاکری عین با دشاہی اور فرماں روائی ان کو عطاکری توریسی با دشاہی اور فرماں روائی ان کو عطاکری توریسی بہت فاص طور برافندار عطف کے بعد فعال منہوں گئے بلکا نماز کو فائن کر ہے اور دور کر اس کے اور دور کر اس کے اور دور کر است کا حکم دیں گئے اور سرئیری باسے کو بیا جا کہ میں گئے اور سرئیری باسے کو بیات کا حکم دیں گئے اور سرئیری باسے

المسنائية ان مكناهم فى الاسمن اقعاصوا العلاة وآلوالنزكوة واصروا باالمعزد دنهواعن المنصر وللا عاقب تم الاموس.

منع کریں گے اور سرکام کا انجام العثری کے افتیاری ہے " یہ بوری مجت والدصاحب مرحم کے ایک رسالہ "احسن المتفہم لمسلة المتعلم" سے ماخوفہ ہے۔ یہ رسالہ وفات سے تقریبًا دوسال قبل ہے کرایا۔ اس رسالہ کے علاوہ ، نفعا ب تعلیم کے باسے بی والدساحب کی اور بھی تحریب ہیں۔ ان کی ایک رائے اور خواہ ٹی ہے جی تھی کہ عام مروج ورس نظامی سے ہمط کا کیا۔
الیا مخقرادر آسان نعماب رائے ہونا چاہئے جس سے اسلام کے بنیادی عقا مکاوا دکا الیا مخقرادر آسان نعماب رائے ہونا چاہئے جس سے اسلام کے بنیادی عقا مکاوا دکا اسے کا علم ہوجائے اور جو ہر خف گھند ٹر در پر کھے تھے یومیر کی تعلیم سے صرت چند ما ہیں اسے پر حد سکے ۔ اس طرح کا نصاب انتھوں نے خود مرتب کی تھا، اور اس میں شامل تما کت بر دو کی ہیں، کوئی عربی کی تب اور رند ہی اسے کوئی کتاب ہے جس سے فقی مسالک اردو کی ہیں، کوئی عربی کی کی آب ہوں یہ اور رند ہی اسے کوئی کتاب ہے جس سے فقی مسالک کے اختلاف کی کوئی انجون بیدا ہو۔

# مريا في المان الما

مارچ به ۱۹۹۹ میں لا مور میں قرار داد باکستان باس ہوئی ، ادراس کے بعد بورے میر خر میں سلمانوں کے سے ایک الگ ملک فائم کرنے کی تحر کے شروع ہوگئ ۔ ۵۲ مرصوبے اس تحر کے نے بمرگیرصورت اختیار کر لی ادر آسام سے بے کر در و خیبز کک ہرصوب میں میر تحر کہ عود تا بہنچ گئی ۔ ۵۲ م ۱۹ میں میں کلکتہ میں سلم لیگ کی حایت کے لئے برضغ کے ان تام علی ادر شائع نے میں کرجمعیۃ علی سے اسلام کے نام سے ایک جا عت فائم کی علامہ شہر احد عثما فی کو معدر منتخب کیا گیا ۔ ادراس طرح برصغیر سے وہ تمام علی رجر کا گریں کے فطریبہ متحدہ فومبیت کے خلاف ، ادر دو قومی نظر ہے کے نائل تھے ایک بیٹر شام برجمع موسے کے۔

والدصاحب بنی و و تومی نظر ہے کے زیر دست عامی شخصے - وارا تعلیم و یہ بند کے ماحول برمولانا صین احمد مدفی اورمولانا ابرالکلام آزاد کا زیا وہ انٹر تھا جس کا لاڑی نیجہ یہ تھا کہ اکر اسا تذہ ،ادرطلبہ سلم لیگ کے فلاف، ادرکا تگریس کے عامی تھے -ادرصورت السی خی کے کھل کر اس تنظم کر اللہ میں مولد بن السی خی کے کھل کر ایست شکل مرحلہ بن السی خی کے کھل کے ایست شکل مرحلہ بن اللہ تا تعلیم میں اور و وقومی نظر ہے کی بات کرنا بہت شکل مرحلہ بن اللہ تا تومی نظر ہے کی تاریخ اور و وقومی نظر ہے کی جائیں کہتے ، و دران درس کی بارمولا البوالکلام آزاد کا روکی ا

ام ۱۹ و کے اوائل میں ولیر بند می سم الیک کاعظیم انشان عبسه مہوا بمروارعبوارب انشان عبسه مہوا بمروارعبوارب انشتر مرحوم اس میں شرکت کے لئے ولیر بندائے۔ علام کی شبیرا محقانی نے سروار نشتر کے ایم وقع بروالد الد اعزاز میں شام کے می والد صاحب می دوالد میں موقع بروالد میں موارشتر کو مخاطب کر کے ایک شعر کہا:

عب بر رئم بهر کا فرنسترم وسست انوان بهراع اختیب رم

الم ۱۹۹۹ میں باکستان عالم وجو و میں آگیا ، تقریبًا ہرسلان خاندان کے بچہ نہ کچھا فراد نے بھارت سے باکستان ہجرت کی ہم لوگ ولیو بند میں تھے۔ ملک کی نقشہ علی میں آٹ نے ہی ہم لوگ ولی بند وائے ہے اس موب میں ظامر ہر کیا، کچھ وقت کے سے اس نے منافقت اور عیاری کی وہ و ببنر جا در آناروی جو ہمیشہ اس کے جبرہ بریم ہی کے سے اس نے منافقت اور عیاری کی وہ و ببنر جا در آناروی جو ہمیشہ اس کے جبرہ بریم ہی کے سے مشرقی بنجاب کے سلانوں برتو وہ قبامت ٹونی جس کے بلاکواور حبکہ فی فال کی واستانوں کو کوئی علاقہ کو لوگوں کے ولول سے وصند لاکرویا۔ بہار، آوٹر لسید، وہی ، مبری ہمینی ، ناگیور کوئی علاقہ الیسا نہ با جہاں امن کے واتر آفر ک ، اور عدم کشدو کا پر جارکونے والوں نے مسلمانوں کے خون سے ہوئی نرکھیلی ہو۔

 بچوں کے طور طریعے بدل گئے سلام کی جگرا داب نے سے لی مسلمان بیتے تو بیتے برات کے در سیات کے داس صورت برات درک بھی ہندوانظرین بروولوں یا مقول سے ڈنڈون کرنے گئے۔ اس صورت حال کو دکھے کروالد صاحب نے بھارت میں رہنے کا ارادہ نرک کرویا، اور حتی طور بر بیٹی یا کرلیا کہ اب یاکستان جلے جائیں گئے۔

بار باس بات کا افهارگیاکه بیم فسا دات سے تھی خالف نہیں ہوا گرات علیم اور نزیب کا جورنگ دکھیے میں دن کی اور نزیب کا جورنگ دکھیے رما ہوں ،اس سے بیرا ندلشیہ ہے کہ اس مزرمین میں دن کی سلامنی شکل موجائے گی ۔انگریز نے مسلالوں کا جتنا ذہن ایک صدی میں نبدیل کیا ہزو بجیس برس میں اننا ذہن برل وے گا۔

چنانچرمی ۴۹ میں وارانعلوم ولیر نبدسے انتعنی وے ویا اور وارانعلوم ولیر نبدسے انتعنی وے ویا اور وارانعلوم ولیر نبد کو باول نا خواست میمیشر کے لئے خیر با وکہدکراً بنے آیائی وطن کا ندھلے جید گئے۔ وارانعلوم کو چپوٹر نے کی خبر بھارت سے تمام شہروں، اور علمی ا واروں کے علاقہ شرقی اور مخروبی پاکستان بنی بھارت سے مختلف تعلیمی اواروں نے آب کوا بنے ہاں آنے کی وعوت وی ، مگراً ب نے ان کو بھی کھھا کہ میں نے اب بھارت میں رہنے کا ارادہ ترک کرویا ہے ماگر رمتہا نو وارانعلوم سے نرک تو تنتی مرکز نہ کرتا۔

### بد دارالعلم بالمصرراري جالكام سے دعوت:

مشرقی پاکستان میں والدصاحب کے شاگردوں کی نعدا وہزاروں سے متجا وز مشرقی باکستان احباب ادرساتھی بھی۔ وہاں اہلِ علم کو والا تعدم سے ترکنِعتق کا علم ہوا تو انھوں نے اُسینے ہاں آنے کی وعوت وی۔ وارا تعدم ہاٹھ ہزاری چالگام شرقی پاکستان کا قدیم ادرسبت بڑا مدرسہ تھا ،انھوں نے کھاکہ آپ شیخ الحدیث کی حیثیت سے ہارے ہاں تشریف ہے آئیں۔ ایک ہزار رو ہے ما ہنمشا ہرہ ہوگا اور ہائش مدرس کے

کے زیتے ہوگی۔

۱۹۲۹ میں ایک ہزار روپے ما از بہت فری بات تھی۔ گروالدصاحب نے کہی مالی منفعت برنظر نہیں کی، وہ بھیشہ علی اور دئی ماحول کے تناقشی رہے، انھوں نے جاتھ کام والوں سے مخدرت کردی، اور کھروالوں سے کہنے گئے کہ میں نے مغربی باکستان جانے کا ارادہ کیا ہے۔ اور اُنے اللہ سے بہی وعا مانگی ہے کہ وہ میرے گئے مغربی باکت بیں کوئی صورت بیدا کروے ۔ مجھے دین کی خومت کامو قع مل جائے کہسی کی امتباح بیں کوئی صورت بیدا کروے ۔ مجھے دین کی خومت کامو قع مل جائے کہسی کی امتباح بندوں کو اللہ کا ادر اس کے رسول کا بینے کا منا اربول ،

خدانے آپ کی دعا نبول کی اکتوبر ۱۹۹۹ء میں وزارت نعلیم باست بھا ولہدر کا مراسلہ ملاکہ علام شہر احدیثمانی کوجامع عباسید کا مراسلہ ملاکہ علام شہر احدیثمانی کوجامع عباسید کا مراسلہ ملاکہ علام شہر احدیثمانی کوجامع عباطلاع ویں اکد آپ کو باکستان بلانے کا انتظام کیا جاسکے ۔ والدصا حب نے منظوری کا خط کھے دیا ، اور ہم وہم وہم 19 کوم کوگ باکستان کیا جاسکے ۔ والدصا حب نے منظوری کا خط کھے دیا ، اور ہم وہم وہم 19 کوم کوگ باکستان کے سے روان دم وہم کے ۔

اس وقت نک امرنسروالاراسته مآمون مزتفا،اس سے والدصاصب نے بمبئی

کے راستے کوئی آئے کا عرم کیا۔ بمبئی کا راسنه اختیار کرنے میں ایک غرض یہ بھی تفی کہ فانی کتب
خانہ سا نھلاسکیں ، جیا بخیر آپ نے بہنے کے کیروں کے علاوہ گھر کا ساراسان جھوڑ ویا گر
تام کتا ہیں مکر نویں کی بیٹیوں میں بندکر کے بہتے بمبئی روانہ کیں ،اور بحری جہازے فراجی کو بھوڑ ویا
مجوائیں ۔ ہم لوگ بحر بمبئی سے کوئی بجری جہازے آئے۔

الا وسمبروہ ۱۹ وکو بم گوگ کو ای بہنے ، اور آپ کی پاکستان آنے کی خان پوری ہوئی۔

\* جما معیم باسید بھیا ور ل بورسے واستگی :

\* جما معیم باسید بھیا ور ل بورسے واستگی :

جامعہ باسبہ کا ماحول نہ تو دینی مارس کی طرح تھا، اور نہ کا ہجوں کی طرح۔ وینی تعلیم کے ساتھ انگریزی تعلیم کے اختلاط نے وہاں کے ماحول سے وہ بلٹہ بیت اور وہنی کمیسوئی خم کردی تھی جو دینی مارس کا فاصم تھی۔ آپ ابندار سے دینی اور وہنیوی تعلیم کے فنال طرح فلاط کے فلاف تھے نظریا تی طور مربیا ب اس بات کے فائل تھے کہ دارانعلوم ، اور علی گراھ کے طرز پرچو درسگا ہیں تاکم ہوں گی ، وہ کامیاب ہوں گی ، اور حیال احتراح واختلاط کا تجربہ کیا جائے گا، وہ فاطر فراہ تنائے میدانہ کرسکے گی .

جامع عباسیر میں جوحفرات ندرسی خدمات بریامورتھے ،ان میں سے اکثر علم اوردین کی خدمت سے زیا وہ نخوا ہوں کے اسکیل اور ایک ودسرے سے مسابقت بیں زیادہ دلحینی معرمت سے مسابقت بیں زیادہ دلحینی رکھتے تھے۔اس صورت مال نے والدصاحب کوجامع عباسیہ سے ول بردا سے ندکیا،ادر نام ترطاس کی اور مادی مرا عات اور بہتیں مال ہوئے کے با دجود د ہاں سے طبیعت اُکن کئی .

#### \* جامعه المنسرفيد لا مورسطاق ا

ا ۱۹۵ ع کے اوائل ہیں جامعہ انٹرنیہ لا ہورکا سالانہ جلسم معقد ہوا ، والد تی ب بھی تشریف لائے ۔ جامعہ انٹرنیہ کے بانی اور ہتم مفتی محمد سن ساحب نے والد ندا ب کی تقریب کی تقریب کے دل ہیں ایک سن بیدا کی تھیسہ کے بعد ہی خانس اجباب کی تقریب کی تقریب کا ندھلوی ) ہما ہے مدیسہ ب فانس اجباب کی فلس میں فوانے گئے ، ۔ کائن مولانا صاحب (مولانا اولیس کا ندھلوی ) ہما ہے مدیسہ ب امام کی ایس بعض حفرات نے کہا ، حضرت ؛ جامعہ عباسیہ کی اتنی آجی ، اور ٹری شخوا اولو جھوڑ کر امولانا بہال کیسے آسکتے ہیں ۔! گر قدرت نے مفتی صاحب کے دل میں ایک جذبہ بید اسلم مولانا بہال کیسے آسکتے ہیں والدھا حب کو جامعہ انٹر فیریں بلانے کا عرم کریا ۔ کویا ، اور انفول نے ہر طال میں والدھا حب کو جامعہ انٹر فیریں بلانے کا عرم کریا ۔ مطابعہ کویا ، اور انفول نے ہر طال میں والدھا حب کوہا معہ انٹر فیریں بلانے کا عرم کریا ۔ مطابعہ کے دنیدرو گرزرے تھے کہ میں تھیں تاہد

سے منوسلین میں سے ایک ما حب نے تواب و کھاکہ!

ر علامہ شیراحی خانی اور مولانا حین احد مدنی، اور بعض دیجر بزرگ وار انعام دابور ہی جمع میں، اور می شورہ کررہے ہیں کہ پاکستان بن گیا ،

و العام دین کی بینے کے لئے علم ارکی ضرورت ہے ، دارا تعلوم سے سک کو انبایغ دین کے لئے پاکستان تھی جا جائے ۔ حفرت مدنی اور علامہ عثما نی نیمولانا در ایس کو منخب کیا ، اور اس سے بعد صرت مدنی اور علامہ عثمانی ۔

مولانا اور س کو ساتھ ہے کر دوانہ ہوئے جفرت مدنی ، مولانا کولا ہو رکی مرون اور والی سے کے اور مولانا عثمانی برانے جامعہ اضر فید ہے معن مرور چھوڈر کر والیس جے گئے اور مولانا عثمانی برانے جامعہ اضر فید ہے معن مرور پھوڈر کر والیس جے گئے اور مولانا عثمانی برانے جامعہ اضر فید ہے معن اس مرور پھوڈر کر والیس جے گئے اور مولانا عثمانی برانے جامعہ اضر فید ہے معن

یہ خواب مغتی محرص صاحب نے سب حفرات سے باین کیا، اور فرانے گئے کہ: مولانا کااب لاہور آنا مفدر ہو جہا ہے، ہیں ان کو جام حداث رقید ہیں آنے کی وقوت رہا ہوں ان کو جام حداث رقید ہیں آنے کی وقوت دنیا ہوں ۔ جہا بخر مفتی صاحب نے والد صاحب کو بہا ول پورخط کھا یخط بہت مختر تھا ، ادراس ہیں مفتی صاحب کا ایک فقرہ عجیب تھا ۔ کھھا : '' ہیں آپ کو با و اور بریانی ھے والد میں کے دال روٹی کی وعورت وے رہا ہوں گ

والدصاحب في جواب من كلهاكم البهال كے بلاؤ زروسے كے مقالم من مجھے اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ منظورہ ہے۔ جامعہ النہ فی منظورہ ہے۔

جس ونت والدصاحب في محاول بوربى لوگول سے اس امر كا الجاركيا كمي في جامعة عباسير حجود النف كا آرا وه كرليا تو لوگ جيرت واستجاب مي دوب كئے - لوگول كريتين ندا نا تفاكر جيان آف كے لئے لوگ خواشيں اور كوششيں كرنے ہي، اسے يجبود كر كيسے جارہے ہيں -

سيدسن محمود رياست كم وزيرتهم تحص جب والدصاحب فان ساوارت

| رنا بیانها مول توده می حیران موست کینے ساکتے: مولانام  | جامع <i>ى ماسىرھ</i> ول | ما بی کرس            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| عين ، جامعه كي نني بلكه نگسيان ري سيدال که ريادي       | فتصح بوشن بموارسية      | ا فراب ہے۔           |
| بورسف کی سوح رسیمیں ۔ ؟                                | ہے، اور ای <i>ب تھے</i> | و ما تربارات         |
| تكريبرا داكيا، ادرمىغدرت كى كرمى برقر قرقدار مى ركى را | اسب نے ان کان           | والدصر               |
| سيمن توسرها متيام ل كريزاي او په داري دار ا            | ي مردي تنظر مهين أنه    | ایا تھا، دولور       |
| 2                                                      | ر مجست کروول،           | נגט נגע              |
| -40                                                    | استصلوفا محسف فبا       |                      |
| والدصاحب بهامه و ابرران سندن ر                         | السبت ۵۱ و ۱۹۶۶ کو      | יועיכור              |
| . في محيا خرى لمح كه مامه اندف سرم سراته و نا ا        | بورا سنت ماورزنر        | و مرسر سرسیران       |
| مندني كالعاطدك عائدة خلاص بالان مراس و                 | بالحبب في بمديري        | וענוטניי             |
| به هرس قران وصدرت می ندریس میں گزارے۔<br>ا             | مغررهم) میں سے          | ی عمر عزیر کے سی     |
| مدررسها مبينيه دبلي                                    | ×1944                   | ۲۱ <b>۴۱</b> ۲۱<br>ا |
| طارالعلوم وبوت - رووراقل،                              | +1449                   | +19 44               |
| حبيدساً باووكن                                         | 11949                   | 11444                |
| وارانعلوم ويوبند ر د و برنا في ،                       | 41919                   | 11444                |
| جامحه عباسيه محيا ول يور                               | +1901                   | F19N9                |
| جامعه اشرفيه لامور                                     | 41941                   | 1901                 |
| •                                                      |                         | i i                  |

والموفرار من بلد مسين اب جامع المسلامير به ، جعد يونيوري كا درجر وسد دياكيا ب-

## المحق المرب المحالفات

جدیداکہ میں نے شخر کیا۔ ایک ان سے واقع کی "عنوان مے تحت مختصراً واکد صاحب انبداء بي سيتحرك باكتان سه دابسنه تنصر عام مجانس اور تخوتقرير کے علاوہ درس میں میں جب کفارسے جہا دوقال کی آیات آئی توایک فری نظریے کا خوب کھل کرروکرنے مستقل ووکتا ہیں وستوراسلام اورنظام اسلام اسی موضوع میہ تكفين يختى كدمعا رف القران ،اورسيرة المصطفى من بهت سے مقامات برخمافاً كى تفنير كے وہل ميں ايک قومی نظر ہے كى ترويدكى . سیرہ المصطفیٰ میں جہاد "کے موضوع پر بہت طولی کلام کیا ہے جہا دکی حقیقت سیرہ ا ا درغرض وغاین بیان کرتے ہوئے تکھتے ہیں: "ا ملای حکومت فائم کرنے کے لئے جوجنگ کی جاستے اس کانام جہاو ہے، اور وطنی کا فرول سے ساتھ مل کر غیروطنی کا فروں سے بلالحاظ اسلام محص وطن کی ازادی کے دیتے جنگ کرنے کانام ہرگزجہا دہیں حضات ابنیائے کوم نے کہنے وطن كافروں سے ندیجی اتحاد کیا اور ندان كے ساتھ ل كركوئي مشترك حكومت بنائی بلكرا بینے اصحاب كوسے كر بجرت فرمائى ،اورائى قوم كے كافروں سے بہٹ كرا نيا الگ تھكا نزنيا ا اورجہاوی تیاری کی، اورسب سے بیانی کا فرقوم پر حکد اورموتے - اوراس کوتے کیا بہر

"ميرك دوستو-ادرعزيزو-! قوميت اوروطنيت ايك فتنهب بن پرسی کے بعد قوم برسی اور ولمن برسی کا درجہہے۔ کفٹ ون کفر ىشِركُ وون مشرك وظلم وون ظلم كامصداق بدانما المؤمنون اخوي ، اوران الكافرين كالوالت عكد قامبينًا كرمين نظرك كر مسلمانول كوابيا مجا في اوركا فرول كوابيا وتمن مجهو " " سيرة المصطفى بب اليستقل عنوان با نرها" قوم برسنول كامغالطه اس عنوان كي تخت عقل المازس ايب توى نظر بركار وكيت من " نوم ریستول کا بدکبناکه ایک وطن اور ایک طاک کے باشندسے، ایک توم بي- بدان كامحف ايك مفالطه اور دهوكه سيد اس كرده كا ايك فاص نظريد اورخاص عقیده ہے۔ جو تحف اس عقیدے اور نظر ہے ہیں ان کاموافق اور تم خيال سبے - وه ال كا ووست سبے اگرج وه دوسے ملک اور دوسے وطن كا باشنده بو-اور وتخف اس نظر بيدا وراس عقبد سيدي ان كامحالف ېو، وه ال كا دلمن سب ، اكر حير وه ال كاكتنابى قريبى عزيزكيول ندمو" مشرق اورمغرب کے باشندے جراشتر اکی عقیدہ رکھتے ہول، وہ مدال

بارجروببدالمنشرتین کے قریب اورا کیے ہیں۔ اور ودھیتی ہمائی ایک گھرکے
رہنے والے ، اگر ختلف المسلک ہول تو وہ دونوں ایک ودمرے سے فایت
ورجر بعبیر ہیں۔ معلوم ہواکرا تحاد کا وار وہ ار وطنیت افرتومیت بہتیں بکر
اتحاد کا ہدا رسلک کے اتحاد بہت بیس اگر شریعیت اتحاد اور اخوت کا مدار
اسلام اور کفر کر قرار دہی ہے تواس کو تعقیب اور منگ نظری کیوں تبلتے ہو۔ ؟
امیل سنت وابجاعیت کے عقا کر پرایک مفقل کتاب عقا کر الاسلام "کے نام
الیس سنت وابجاعیت کے عقا کر پرایک مفقل کتاب عقا کر الاسلام "کے نام

برگتاب حفرت امام ریا نی مجد والعث نانی فرسس الندمه و کے بعض مکتوبات تونیا و بناکر مکمی گئی ہے ،اس میں جہاں المی سنست کے عقا مُریخ قلی اور قلی ولائل سے بحث کی ، وہاں کتا ہے: کے آخر میں ایک قومی ، اور وو تومی نظر ہے کوہمی خاتص قران اور سنست کی موشنی ہیں برکھا اور اس کا تخرید کیا ۔

المروق المروجية المروجية الميك الميك الميك المرازي المروحة المرازي المروحة المروحة المرازي المرازي المرازي المي المرازي المروحة المرازي المرازي المروحة المرازي المرا

مرایک ملک کے باشندے اور ایک زبان کے بولنے واسے ، زمانے کی اضطلاح میں اگرج ایک توم کہلاتے ہیں مگر شریعیت مظہر وکی نظری تومیت اور اخوت کا دارو مدار ، ایمان اور کفریت بشریعیت کی نظری کا فراور سلمان ور نومی عمیدہ ہیں مسلمان کا دار فرکا وارث نہیں ہوسکا۔اور کا فرمسلمان کا دارت نہیں ہوسکمی کیوں ندمو۔

(۱) - سيرة المصطفى - ع: ٢ ، ص: ١١ ، ١١ ، ١٩ -

مسلمان کے جنا زسے میں کا فرکوما ضربونے تک کی اجازت نہیں مبیاکہ قرآن میں آیا ہے:

مشتق ہے، اوراس کے معنی چھوٹرنے سے ہیں یعنی ایک دومرسے کواس کے عال پھوٹر دیا جاسکھ اور اس سے لڑائی اور کوئی معارضہ بذکریا جاسئے۔ قرآن نے کا فروں کوالٹ کا اور اس کے رسول کا دشمن تبایا ہے، اوران سے

مران سے کا فرول توالتہ کا اور اس سے رسول کا ویمن تبایا ہے، اور ان سے مواللت اور وستی کرنا جا کا ویمن تبایا ہے م مواللت اور وستی کرنا جا نز قرار ویا ہے ۔ اگر جردہ رشتہ داری کبول نہ ہول ۔ ان احکام کے بہتے ہوستے کا فرول سے اتحاد کب اور کیسے جائز ہوسکت اسے ۔ ؟

قرآن میں کا فروں سے دوستی نرکرنے کا جو حکم آیلہے اس کی علمت کفر ہے نرکر غیر ملکی اور پردسی ہونا ہے وہ

آب نے بیف تحریروں میں بڑے عالماندا نداز میں دو قومی نظریے کی دفعات کے ہے۔ دفات سے ایک سال قبل ایک مسودہ ممل کیا اس کا بنیادی موصوع "وو تومی نظریہ اور اسلامی مملکت کا قیام دیتھا ہے۔

سىبىسى يى دوقوى نظرى يرجوعالما نداستدلال كرتى ، دە ئىنى:

را) - سوره ، آیتر:

دلا - عقا كرالاسلام عصدوم من : الله علله على المين لا بور ١٩١١م ١٩١١م

م دونومی نظریے کا علان خود قرآن کرناہے، قرآن کا ارشادہ: ده زات پاک ہے جس نے تعییں بیدا کیا ، بیس تم میں کا فرجی ہیں ، اور
مؤمن بھی اور جو کھیے تم کرتے ہوالٹ راس کی خبر رکھنے والا ہے "
دسورۃ ، آ مینہ:)

التدنعاني في الما عالم كواكب رنك اوراكب وصنك برمنين بالا مجوعة ا منداد ومتقا بلات بنايا راسمان كولمبند، اورزمين كولسيت كيا ماكراس كي قدريت كا كمال ظامر بهو، سارے عائم كونغيرو تنبدل كے حكير من وال ديا تاكه بربغيرو تنبدل اورانقان ابس بعيرت كے لئے دليل بروجائے كدان تمام مظام راورشئون ميں كوئى وست قدرت كارفراب ومكن تفاكركوني عائم كوكميال وكحيراس كوفطرت اورطبيعت كالمتجر تمجيلتا-به عالم نيروشركا مجوعرب، لورموا ظلمت الجماريث مهوما نجاست. گلفام بويا سية فام ،الوان صدر مواجبل خانه ، عالم مويا جابل ، كونى حيزاس كمصبطر مكون ولليق سے بالبرنبين، اسى طرح مون و كا فرا درا بمان وكفركوسمجهو . زرنظر آبت ،سورة نفاين كى سے حسی میں التد تعالیٰ نے اول اسان اور زمن بینی بندی اور بنی کی بیدائش کا ذکرفرمایا . اس کے بعد فرملتے ہیں کہ خداوی ہے جس نے تم کو عدم سے کال کر دجو واور تی کاظلمت بينايا اورطرح كى نعمتول سيم كوم فرازكيا تاكتم اسنے خالق اور عم محص سامنے سرام مح ادراس كى اطاعت كرو-اوراس كى معصيت سے بچو۔ ضانعانی كى اس اسجاو وكوين كاستى نوبه بخاكتم سب اس برائمان سے آستے دين باوجواس كے تم ب سے بعض اس كے تم رہے۔ اور بعض ايمان لاف والعيموت اورالترتالي تمارك تمال المانياورامال كفريد مب کودی ایس مایک محمناس اس کی جزاومزاوے گا۔ " خلاصه کلام میرکم می میت میں حق نعالیٰ شائر نے و وقوی نظریے کا واقع انفاظي اعلاق فراوماكه وثياس صرف ووكروه بي وايب ابل ايمان والى

اسلام کا ہے بہین خدا ادر رسول کو ملت والاگروہ ، ادر دوسراگروہ مذان نے دالوں کا بینی کا فروں کا ہے اور شرعیت کے احکام خاص کر بجرت ادر جہاد اسی ایمان اور کفر کی نفتیم بریمنی بی ، اور اسلامی اور ایمانی تعلق بریہ ہے کہ میں ، اور اسلامی اور ایمانی تعلق بریہ ہے کہ میں منسب وطن رنگ ، اور زبان کی بنیا دیر نہیں "

وونوی نظریے کے شہرت ہیں مدل اور جامع کلام کے بعد بجرت اور جہا و کے کم کی مخترط لیے سے واضح استدلال کے مخترط لیے سے وصاحت کرنے ہیں، وونو می نظر ہے برقران کلیے سے واضح استدلال کے بعد بجرت اور جہا و کے کم کا ذکر بھی بالواسط دونو می نظر ہے برزبر دست وسیل ہے۔

اگر مگر ہیں ایک ہی توم آباد تھی اور سب ایک قوم کے افراد شے تو بھر ضلانے اپنے نبی اور اس کے ماننے والوں کو وہاں سے بحل جانے کا حکم کیوں دیا ؟ قومیت کی بنیا واگر وان سی اور اس کے مانفیوں کے عالی فرق تھے جہرت ان کی افراد سے تھے جہرت اور کے رسا تھیوں کے دریے آزار کیوں ہوگئے تھے ۔ ہر وقت ان کی افراد سانی پرکیوں آمادہ رہتے تھے جہرت اور

جها دیکے کم کی وضاحت کرتے ہوئے ملحقے ہیں:۔

مع طوی*ں عرصہ بکت بیب لمسلہ جا ری رہا کہ خدا سے کا فروں کو آسما* نی عذاب سے تباہ وہریا و کیا جا تا رہا ۔اس کے بعد بحبرت اور جہا و کا حکم نازل ہوا ۔

جرت کے معنی بر بہی کوجب وشمان خوا متن اورا البحق کی عراوت اورا نیا رسانی
برتی جائیں اورا بہت کو دین حق بررہ کرزندگی گزار نا دشوار موجائے تواس جگہ کو تھجو ولکر
البی جگہ جلے جائیں جہال سکون اورا طبینان کے ساتھ قانون شریعیت برقمل کرسکیں اور بلامزات دین حق کی تبلیغ کرسکیں ، جہا بخر سرورِ عالم محرصلی الشرعلیہ ولم فے جب برد کھھاکہ کو مگرمہ ہیں رہ کر
دین برقمل کرنا ، اور دو سرول ک اسے بہنجا نا و شوار سوگیا تو بجم خدا و ندی کرمکرمہ سے مدینہ منورہ
ہجرت فرائی ، وہاں بہنج کرمسلمانوں نے اطمینان کا سائنس لیا ۔ اور کھلم کھلا اسلام کی دعوت و بینے کا افتاد کی اورائی اورائیل مکومت کا سنگ بنیا و رکھا۔

ہجرت کے ایک سال بعد کا فروں سے جہاد کا مکم ازل ہوا آ مخفرت کی نبوت ورات کا آغاز فقری اوروروسٹی سے ہوا ہجرت کے بعد بدین منور ویں حصنور ٹر فوری حیثیت ایک قائد خرک ہے تاب کو اورا ہی اسلام کوشوکت وعزّت کی زندگی مختی ۔ شہر کی ہی تقی و وال بہنچ کر فعل نے آپ کو اورا ہی اسلام کوشوکت وعزّت کی زندگی مختی ۔ اس کے بعد المادة فعل و نعدی ہوا کہ اسلام و نیا میں غالب اور حاکم بن کررہ نیا جا اس کے جماد کا حکم نازل ہوا ؟

حصنورنی کرم نے اپنی زندگی میں جہادگی ،اورای مضبوط اسلامی کومت کی داغ بیل اورای مضبوط اسلامی کومت کی داغ بیل اورای میں بید جنون الرجوئے نے اس کومزید استقامت بخشی اور بھیر حضرت محرفارونی اور عرب محضرت محرفارونی اور حضرت محفارت میں اسلامی مملکت کی حدود اس حدث کے میں کا محقہ ہے۔

کے علاوہ البیدیا کا وسیع رقبہ، افرلقیہ، اور لورپ کے بہت سے علاقے اس کا حقہ ہے۔
مولانا فراتے ہیں کہ میں نبیس برس کی محقہ ترت ہی آئی زبروست اور وسیع حکومت کا قبام کس جیز کی برکت بھی ،اس کا تمجہ تی ۔

بد علاقا بی عصبیت اورصوبا فی خودمخاری اسلامی وصریت خلاف

ت ب علاقائی عصبیت اورصوبائی خودمختاری کوندصرف اسلای وصرت کے مرام خلا ترار دستے میں ملکہ کہتے میں کرائی آزاوی سے ہاتھ وصوکر غیرول اور دشمنوں کی غلامی کا طوق اپنے

وطلفت لاشده ادرخلافت بى اميرس بين مصه كرمندومنان كى سرحاريك اكب بى سلطنت عى ، تمام صوب اورعلاسف ايب ى مرز كما تخت تصر الشياك منزعلاقه ا فریقداورلورپ کے مرمبز خطے اسلامی حکومت کے صوبے تھے ، جوبب ایک مرکز کے تا ہے تعے فلافت بنی عباس کا وورایا-ابنداء اس میں میں البیار بالدرجب بہا ایک مرز با، يورا ملك برلحاظ مص ترفى كربار ما ، حبب مختلف علا فول مي نيم أزاد رياسنين فائم بركيس ملك اور قوم دولون می صعف آگیا ، ملک کی ترقی رک گئی ، اسی طرح بهندوستنان میں دسویں صد ، جری تک بنام صوب اورعلاقے ایک مرزمے بخت رہے ، مکومت مضبوط ری اورکسی وتنمن طانست كواليب جيتيه بخصيان كي جرانت نبين مونى، گرجب علافاني حكام برس افتدارس منبلا ہوستے تو وشمنوں کوسا زول کی راہ ملی ، ایھول نے صوب واردل کواس بان پرآبادہ کیا کہ مرصوبه، اورم علاقه مرکزست جدام وکرآ زاد اورخود مخارر باست بن جائے ، اس طرح مندوت ا می سنیکروں ریاستیں اور حکومتیں بن گئیں ۔ شاطران مغرب نے جب دیجھا کومسلانوں کی مرکز وحديث تم بهوكي سب الريعن واليان رياست اورجاكيردارون كواً بيندسا منه ماكردورسري كمزور اسلامي رياستوں كومغلوب كياءاورا تكريزامسترامسترانطام دكن مبرصا دف اورمبرجعفر عیسے عداروں اور حرب اوگول کی مدوسے پورسے ہورمشان برقابض مو گئے. اس وقت باکستان میں جولوگ صوبا نی خود مخیاری کا نعرہ لیگارہے ہیں، خدا کی قسم بدلوگ اسلام ادر سلمالول سے سرگز خبر خوا د نہیں ، بد اسٹے جبند روزہ موموم افتدار کی خاطر مسلمانول کو غلام اوران کی عظیم حکومت کو باره با . دکرنا جا سنتے میں بنوب سمجھ لو۔ ببرلوگ میر معفر اورمیرسا دق کے متنی اور جانشین میں - ان کا اراوہ بیہ ہے کہ سلمانوں کی ایک بری کامت و ميوني هيوني رياستول مي نفسيم روس -موبالى خود مخارى ايك فريب ب شاسى كى عقيقت اس سے برصر كري نبيل كر حيف المربعيان اقترار كى خوابش محدمطابق مك كؤكوست كويست كرديا جلست تاكداس علاست كى

زمام افتدارو ہاں کے کسی بڑے جاگیروار وسر مابیدوار کے ہاتھوں میں آجائے۔ خامبر ہیں ہے بوہ من ری ہے گرا ندرو نی طور پر اورا نجام کارسی کا فر یا کا فرم کی غلامی اورائیسی غلامی ہے بہت ہے ہے ہے ہے گوئی کارے کے سے صدلوں جان و مال اور عزت و آبرو کی فر یا نی و بنی بڑتی ہے "
بہر کیمیت آپ نے بڑی خدو مدے ساتھ وو تو می نظر ہے کی جا بیت کی ہے ۔ اسلامی حکومت ، اس کے تیام ، اور ترقی واستقلال کا مار اسی کو طہر ایا ہے اور تاریخی شوا ہرسے تاب کی جا بیت اور طاقت ور ہے کی جا بیت اسلامی وحد سن کے وائر سے سے کال کرصوبا کی اور علاقائی مصبنیوں میں بائٹن انٹروغ کیا ، کم زور اور ہے وفار م و گئے .

وستوراسلامی کی تروین می حصیه

## وستوراسلامي كي مروان مي حصيه

ما اگست ۱۹۸۱ کو دنباسے نقتے برسب سے بڑی اسلامی مملکت کا رنگ اُجھ بھتے میں مسلمانی مملکت کا رنگ اُجھ بھتے ملک کے بعد سند و ول اور سکھوں نے جس دخشت اور بربریت کا مظام موکیا ،اور تاریخ سے صفحات ہیں جس خونی باب کا اضافہ کیا ،اس نے وقتی طور شرسلانوں کے فکر و ذہن کو مفلوج کو یا کین جب سات آئے ماہ گزیسے ،اور سلمانوں کو کچھ موش آیا تو آئھیں نکر ہوئی کہ جس فرض کیلئے پاکستان بنایا تھا ہی کی فاطر لاکھوں سلمانوں نے جان وہال کی قربانی دی ، ہزاروں فا ندانوں کی برباوی برواشت کی گئی ، اُب اس مقصد کو بروئے کا رالایا جلتے ہوہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا دستور ، قرآن وسنت کی گئی ، اُب اس مقصد کو بروئے کا رالایا جلتے ہوہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا دستور ، قرآن وسنت کی گئی ، اُب اس مقصد کو بروئ ، اوراس دُور کی عنبی ہوئی انسا نیت کی برکات کا مشاہدہ کریں ،اس کے تمرات سے بیرہ و دیہوں ،اوراس دُور کی عنبی ہوئی انسا نیت کے لئے نشان راہ بن کیں ۔

اس جد وجبد کا آغافہ سے بیلے فینچ الاسلام علام شریت بیرہ و قافی نے کیا، بیرہ کرکھ کیا گئی اس اس جد وجبد کا آغافہ سے بیلے فینچ الاسلام علام شریت بیرہ و قرائی نی کیا ہوئی انسان سے بیلے نینچ الاسلام علام شریت بیرہ وقتی ان نے کیا، بیرہ کرکھ کے اس سے بیلے نینچ الاسلام علام شریت بیرہ و قرائی نے کیا، بیرہ کرکھ کیا گئی اس میں میں ہوئی اس میں میں ہوئی اس میں کے کہا کہ اس میں میں کے کھور کی کھور کیا ہوئی کیا گئی ہوئی انسان ہوئی کیا گئی ہوئی انسان ہوئی کیا گئی ہوئی انسان ہوئی کیا گئی کے کھور کی کھور کو کھور کی کھور کیا گئی کیا گئی کھور کی کھور کیا گئی کھور کی کھور کیا گئی کھور کیا گئی کیا گئی کھور کو کھور کیا گئی کھور کی کھور کیا گئی کھور کی کھور کیا گئی کھور کیا گئی کھور کیا گئی کھور کیا گئی کھور کور کور کور کیا گئی کھور کیا گئی کھور کی کھور کیا گئی کھور کیا گئی کھور کھور کی کھور کیا گئی کھور کیا گئی کھور کیا گئی کھور کھور کی کھور کیا گئی کھور کھور کیا گئی کھور کی کھور کیا گئی کھور کی کھور کیا گئی کھور کیا گئی کھور کیا گئی کھور کیا گئی کھور

مِن قائدا عظم کے وست ہازوتھ ،اور جنیں با نبان پاکستان بی سے بونے کا فخر حال تھا۔
علاّم عن فی نے چنداہل علم ووائش کے مشورے سے یہ بھیلہ کیا کہ پاکستان کا دستور است کی روٹنی میں مرتب کرنے کے ہے ایک فاکہ تیار کیا جائے جودستور ساز اسمبلی کیاب وسنت کی روٹنی میں مرتب کرنے کے ہے ایک فاکہ تیار کیا جائے جا محل ہے اسم کی انجام دہی کے سامنے جا محل ہے ام میں مشورے سے اس کام کی انجام دہی کے سامنے جا محل ہے ام میں مشورے سے اس کام کی انجام دہی کے سامنے جا محل ہے ام میں ہے جا محل ہے ام میں ہوئے۔

ا- علامهستيدسلمان ندوي.

٢- مولاجم سيشفيع ولوبندي.

٣- مولانا مناظراتسن كيلاني.

س و فالشميدالشريدرآبادي.

الکی اتفاق سے اس وقت ان میں سے کوئی تھی پاکستان میں موجود نہ تھا رسب کے سب بھا رت میں تھے۔ ان حفرات کو پاکستان آنے کی دعوت دی گئی ، سبتہ صاحب تو اس وقت نہ آسکے ، باتی تعنیول حفرات کام کی ان بہتیت کے مبنی نظر پاکستان آگئے ، اوروسط ۱۹۳۸ سے ۱۹ کیک وستوری فاکد مرتب کرنے میں مھروف ہو گئے بین اوری خارص میں علم عثمانی کی زیر مواہت دستوری فاکد مرتب کیا گیا ، باتی حفرات بھا رہ سے گئے لیکن فتی فی مشعبے صاحب کو کو ای روک لیا گیا ، کو کا کام تمیل سے لئے ان کا پاکستان میں رمنا اشدین وری نفا ۔ ان کا بات کی ان کا بات کی روک لیا گیا ، کول کوان کا بات کی ان کا پاکستان میں رمنا ان کونے دری نفا ۔

علمار اومارکانِ دمننوربیکے درمیان اسلامی آئین کے منامن صرف قائر اعظم ایرتر تر ایرت ایرت کے منامن صرف قائر اعظم ایرتر تر تر تر تابی ایک ملاقات میں علامہ شبیراحد عثمانی اوران کے رفیق ناسی مولانا طفراحد عثمانی کوربیقین و بانی کوائی تھی کہ ا

سي بالتان كومقد مين مالان كا دلي تعا التذنوالي في الاي التان كواس معانول مقد معانول معدد من المان كواس معانول مقد معدد المعربي المنان من المان كالم المنان كالمياب كوا المعنى بالستان مل كيا ميراكام من موا المسلمانول

ک اکٹرست وتمہورست کواضیا مقال ہے کے حس طرح کا جاہے نظام آئم کرے۔
ادر ین کہ پاکستان میں غالب اکٹرست مسلمانوں کی ہے، تواس سے سواکوئی ووسری مسروت ہوئی نہیں سکتی کہ میراں نظام اسلامی قائم ہوئے دا،

عوام او علمار، وونوال کی امیدی قائم الم فات سے والبت تضیں، کمرقدرت کو بات ای مسا انوال کا ایک او این مقصود تھا، قائد الم الم الم میں او البت تفیق سے جاسے ، علام عمانی مسا انوال کا ایک کا ایک ایک مقصود تھا، قائد الم الم الم میں او صل سے جو ابتدائی کام کیا تھا، اس کو شدید و نفیکالگا اسکن علام عمانی او ان کے رفقاداس حادثے سے تھاکہ ارکز نہیں جھے او اس کو شدید و نفیکالگا اسکن علام عمانی اور اس کو فارس می فالم الم میں ای اور عزیز واقار ب، واتی اغراض کی فاطر نہیں تھی دو اس الم میں اس وستورا وراسی نظام کو مر طبند و کھیا جاستے تھے جس کے نام برید نباتھا علام و تمانی وستور اور اسی نظام کو مر طبند و کھیا جاستے تھے جس کے نام برید نباتھا علام و تمانی وستور ساز ایم بی اس الم دے کے ساتھ وافل موٹ تھے کہ اپنی قدرت کی صد کا اسلامی وستو نظام کو مر طبند السامی و آیک ارباب افتدار کے مالیوس کن طرز عل کے فلاف احتجا با استعفی ہوجائیں۔

الیان افتدا میں جولوگ ہرگفری اسلام کا نام بیتے تھے ،گرزیر زمین ان کی کوشنیں بیقیں کے اسلام کوملی سیاسی اور کھی زندگی میں آنے سے روکا جائے ،علامہ کی طبع زیرک آن سیاستالوں کے نیوری جائے گئی اس کے نیوری جائے گئی ،ان سے نلاف صدائے اخبلی بلندکر سے کے نیوری افروری ۱۹۳۹ می کو دھاکہ بر بمویۃ علی ہے اسلام کی ایک کا نفرنس بلائی گئی ۔علامی شانی نے تعبیر ن افروز خطبتہ میں ان راز باب مکومت سے عزائم ریسے ئیروہ اٹھا یا .

دا؛ - تعمير إكستان اور علماست مرياني عبي متان ١٩٥٧ع - من: ١٩٩ - ١٨١

اندازه لگالیاکداگر شبیرا حدیثمانی مگراگیا تو ملک میں ایک طوفان اُسطی کورا کرائے دی دی دی دی در کا اندازه لگالی کا درخود علام سنے امیلی کوریٹر بیانی کا ایک کا درخود علام سنے امیلی کوریٹر بیانی کا ایک کا درخود علام سنے امیلی کوریٹر بیانی کا در میلیا نول کو بیانی کا در میلیا نول کا در میلیا نول کا در میلیا نول کو بیانی کا کہ محصیں وهو کا دیا گیا ہے۔

یرصوریت مال دیجه کولیاقت علی مال مرحوم نے علام عنانی سے قرار دادِ مقاصد کامسودہ تبار کرنے کی و خواست کی علام عنمانی سنے ان کی درخواسست برقرار دادِ مقاصد کامسودہ تباریا ۔ ہج مختصر بونے کے وخواست کی علام عنمانی مامع تفا ارباب اقتدار کی بحث و تجیم سے بعد ۱۹ مارج ۱۹ م ۱۹ مرکو دستورسا زام بی نے معمولی ترمیات کے ساتھ یاس کی .

قرار دا دِمقاصد کی منظوری علامہ تبیع خانی کا اسیا کا زیامہ تھا جزیار کے پاکستان میں منہری مردست لکھاگیا۔

گرید ملک کی برستی تھی کے قرار دا د مقاصد کی منظوری سے بسر علاً موشمانی زیا دہ دریاس کو نیا میں نہ رہ سکے کدان کی مساعی سے دستوراسلامی کی تدوین کے اسکے مراس طے ہوتے، ابھی خیادی اسول برفور وفکر جاری نھاکہ علامہ کی صحبت خراب ہوگئ۔ ۱۲ درمبر ۱۹۲۹ اوراب نے بہاں، بال افری کے سئیر دکردی ۔

قرار دا دِمقا صد کی منظوری کے لبعد، پاکستان کا دستورکناب وسنست کے مطابق بنا الازی بہوگیا اس عظیم کام کے لئے ماہری کی ضرورت تھی، علامہ غمانی نے ۱۹ میں جس بورڈ کی جوئی بیش کی تھی، ارباب حل وعقد نے اس کی منظوری دے دی ، بورڈ کی صدارت کے لئے لظارتخاب قدیم دحبد پیوللیمان ندوی برئری تعدیم دحبد پیوللیمان ندوی برئری تعدیم دحبد پیوللیمان ندوی برئری تعدیم دحبد پیوللیمان ندوی برئری مسئل می تعدیم دحب سے خطوکتابت شروع کی ،اسی سال در پروانولد کی احت موقع برخیرسگالی و ندھے کر جھائے گئے۔ سینوسا تب بھی بھارت سے خواج شہاب الدین جی محموقع برخیرسگالی و ندھے کر جھائے گئے۔ سینوسا تب بھی بھارت سے خواج شہاب الدین جی محموقع برخیرسگالی و ندھے کر جھائے گئے۔ سینوسا تب بھی بھارت سے خواج شہاب الدین جی محموقع برخیرسگالی و ندھے کر جھائے گئے۔ سینوسا تب بھی بھارت سے خواج شہاب الدین جی محموقع برخیرسگالی و ندھے کر جھائے گئے۔ سینوسا تب بھی بھارت سے خواج شہاب الدین جی محموقع برخیرسگالی و ندھے کر جھائے گئے۔ سینوسا تب بھی بھارت سے خواج شہاب الدین جی محموقع برخیرسگالی و ندھے کر جھائے گئے۔ سینوسا تب بھی بھارت سے خواج شہاب الدین جی محموقع برخیرسگالی و ندھے کر جھائے گئے۔ سینوسا تب بھی بھارت سے محموقی بھارت سے محموقی بی خواج معاصب نے دہاں سینوسا تب سے متعدد و الذی تی کی بھارت کھی دہاں آھے کی دھوں آپ سے محموقی محموقی می محموقی محموق

گران کاکوئی فاطرخواه میتجرنه نیکا، بالاخرایات علی خان مرحوم نے مولا احتشام الحق تھانوی سیدها حب کو باکستان آنے، اور قبلیات اسلامی بور فرکی صدارت نبول کرنے برآباده کر۔
سیدها حب کو باکستان آفے، اور قبلیات اسلامی تعانوی اس ایم مشن پرجھو بال کئے اور آپ۔
سیدها حب کو باکستان میں دست وراسلامی کی تدوین میں تعاون کرنے بمکراس کی گرانی دم تبول کرنے برآبادہ کرئیا یستدها حب بون ۵ م ۱۹ میں باکستان میلے آئے۔
تبول کہنے برآبادہ کرئیا یستدها حب بون ۵ م ۱۹ میں باکستان میلے آئے۔

لیا قت علی خال مرحم نے مرقرم توانین کواسلامی ساننے میں فوصل انے کے ایک اللہ کا در کمیشن مقررکیا جمین مرسی رشید ، جمینس میمن ، اور سیرصاحب رکن مخب ہوستے ، ما ہر نقدار کی حیثیت سے مفتی محد شغیع صاحب کوهی کمیشن کا دکن نبایا گیا ،

کین برطوی ربورٹ ، اورسفارشات ارباب اقتداری طبع نازک برگمران گرید انھوں نے اسے ماز سربتہ بناویا ، اوراتن سجی زیمت گوارا ندکی کومل نہ ہی ، کم سے کم م کا گائی کے بئے اس ربورٹ ہی کوشائع کرویاجائے ، اسلام کا ہے ، مگرکام کوئی امام توائسلامی اواروں کی نمائش تنی ، ان کی ولی خواہش پرتھی کہ نام اسلام کا ہے ، مگرکام کوئی امام کا نہ ہونے پائے بعنی اربا ب افتدار نے پرکہنا شروع کیا کہ: بورڈ کوئی معقول اورقا ، بل ربورٹ بیش نہیں کرسکا ۔ انجا مات اوعلمار نے مطالبہ کیا کہ اگر بدوعوی قبی ہے تو تعلیما ، پ اسلامی بورڈ کی ربورٹ شائع کی جائے تاکھوام خورف کے کہ کہ کے ربورٹ قابل عمل ۔ بیا اسلامی بورڈ کی ربورٹ شائع کی جائے تاکھوام خورف کے کہ کہ کے اسے شائع کرنے کی انہ منہیں ، اگراس سے اسلام کے نام میواؤں کا بھم کھل جا آباس سے اسے شائع کرنے کی انہ منہیں دی گئی علم رکوریجی طعنہ واگیا کہ وہ کسی ایک بات بہتفتی نہیں ہیں ماس سے لوگود کے سلامنے کوئی اسلامی وستوری خاکہ جنیں کرنا ہے سود ہے ۔

علمار نے اس جلیج کوتبول کیا ، مولا او منتام الحق تفانوی کی مساعی سے کاجی میں است کاجی میں است کاجی میں است کا م مکانٹر پنگر کے علمار کا ایک نمائندہ انتجا عالا ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ و مری ۱۹۵ او کومنفقد استی منتری و مغربی پاکستان کے اس علما است تشرکت کی ۔ اس ا جماعیں والدصاصب بھی تنرکب ہوئے ،اورا بین پاکستان کوقر آن دستنت کے سانچ ہیں وبعا لینے میں والدصاصب بھی تنرکب ہوئے ساتھ مل کر بھر بورجد وجہد کی ، مختلف النیال علمار کو ایک بلیدیٹ فام پر جمع کونا ،اور النفیں ایک فار مولے بہتے کوئا ،اور وہ ملاکے مختلف النیال احتشام الحق تعانوی کی بہت بلند نے اس علی کو آسان بنا دیا ،اور وہ ملاکے مختلف این ل علمار کو یک جا جماعی کی برنگئے۔ اس اجتماع میں منٹر تی ومغربی پاکستان کے اس علمار کو یک جا جا تھا کو تھا م مکا تب مکر کی مگل ٹمائندگی حال ہوئی ؛

علمار نے شرکت کی اور اس اجماع کو تھا م مکا تب مکر کی مگل ٹمائندگی حال ہوئی ؛

حسب ویل علمار نے شرکت کی وراس اجماع کو تھا م مکا تب مکر کی مگل ٹمائندگی حال ہوئی ؛

ا - علا معرب تیسلیان ٹدوی ۔

کر جی محسب ویل علمار نے شرکت کی ۔

ا - مفتی محسنی محسلیان ٹدوی ۔

کر ای مفتی محسنی محسلیان ٹدوی ۔

کر ای مفتی محسنی محسلیان ٹدوی ۔

کر ای مفتی محسنی محسلیات اسلام ۔

کر ای مفتی محسنی محسنی محسنی محسلیات اسلام ۔

کر ای مفتی محسنی محسنی محسلیات اسلام ۔

کر ای مفتی محسنی محسنی محسلیات اسلام ۔

کر ای مفتی محسنی محسنی

۱- علّام مرسيسليان ندوى - ركن بوروتعليات اسلام ركاي، المعتى ممشفيع صاحب وليرنبرى - ركن بوروتعليات اسلام ركاي، الارمنى محرص صاحب - المراجي والمعتمد الترفيد والمعتمد الترفيد والمردى - الميرائجين خلام الدين - الميرائجين خلام الدين - الميرائجين خلام الدين - مولانا الحميس على - مولانا الحميس على - مولانا الحميس على - مولانا الخميس على - مولانا الموس على - مولانا الموس

٩٠ مولانا اختشام الحق تفانوی - فتح و العلوم الاسلامية نندواله يار خدوه فتح و العلوم الاسلامية نندواله يار خدوه فتخ الجامعة بالمعة و بالمعة و المعرودوی المبري التران العلی مودودی و المبري التران العلی مودودی و المبري التران العلی مودودی و المبري التران العلی العل

اا مولانا محد بدرعالم مرضی شیخ الحدیث یه سیخ الحدیث یاب سیان مولانا خیر محد جالنده هری العق الفی العق الفی العق الفی العمد مرازی یه سیان مولانا محدید الفی العمد مرازی یه سیان مولانا می العمد مرازی العمد مرازی

Marfat.com

امير حزب الند، مشرق باكتان مرسه عربير والابرى بمعني بمعني مشرق باكتان مدرسه عربير والابرى بمعني بمعني منطق بمنادي مدرسه عربي فلم العام و مدرسه عربي فلم العام و ما مدرسه عربي فلم العام و ما مدرسه عربي العام و المدرس برسيني ترليق بالتا المدرس برسيني بر

مدرنجب او اسلام باکتان. مثان مدرنجب فی ملائے باکستان. کواجی مدرستالاس لام سنده مدرنجب فی ملائے باکستان. کواجی مدرنجب فی المبر مدرنجب فی مدرنجب فی مدرنجب فی مدرنجب فی مدرنجب فی مدر می المبر مدرنج فی اسلام می مدر مدرستالام می مدرستال می مدرستا

10- مولانا الوجعفر محدصالح -14- مولانامبيب التد-١٤- مولانامحستيصاوق -١٨- مولاً اراغب الحسن -19. مولانا محدر مبيب المركن-٢٠ - مولاناممري جالندهري -١١- مولاناعبرالحامر برالوفي -۲۲ - موزنامفتي صاحب واو-٢٢- بير مخد بالشم مجدوي -س ۲ - مولا نامحدوا و غزنوی -٢٥- مولانامحداساعيل -٧٤- مفى جعفريان مجبهد-، ۱۷ مفتی کفایت سین مجهد. ١٧٠- بيرمحدامين الحسنات -٢٩- ط جى خادم الاسلام محراسي-به. مولانا ظفر احد الفسارى. ۱۳- برونسي*رعبدالخالق* 

مک سے تمام ندیبی مکاتبِ نکرے اِن مقتدررہ نماؤں نے متفقہ طور براسلامی مکاتب میں مکاتبِ نکرے اِن مقتدررہ نماؤں نے متفقہ طور براسلامی ممکاتب کرے ، انخا دواتفاق کی بے مثال یادگارہ کا ملک سے سئے رہ نما بنیا دی اصول مرتب کرہے ، انخا دواتفاق کی جب کام کوار باب سبت وکٹ و وجن سے باس تمام دسائل کی فرادانی تھی ، جاربس کی ترب کام کوار با نہ کرسکے ، ان علی رفے جوتمام نزیا تری فرا تع سے محروم تھے ، صرف جارر ونہ تہ تہ میں پورا نہ کرسکے ، ان علی رفے جوتمام نزیا تری فراتع سے محروم تھے ، صرف جارر ونہ تہ ت

میں کمنل کرسے قوم سے سامنے رکھدیا۔

و البدران قوم جوملمارکوسیاست ،اوراً مورِملکت سے بے بہرہ بونے کا طعنہ ویتے نے ،ووائل رائی ہونے کا طعنہ ویتے نے ،ووائل کی ہیں کردو بنیا وی منفارشات پر جیزیک گئے ،اورسٹر برد ہی جیسے وانشوروں کے سے بھی ،جو بیرونوی کرتے تھے کہ : قرآن میں وستورملکت کے سے ایک لفظ بھی موجود منہ ہے نورونکرکا ایک بات کھل گیا ۔دا ،

مفی شفع صاحب، اور والدصاحب نے متنقل رسائل کھے، والدصاحب نے ایک رسائد نظام اسلام کے نام سے اور کتاب وستو راسلام کے عنوان سے بھی ،ان حفرات کواگر کہی منظم جاعت کی نہاں ، اور اس کے وسائل خال نہ تھے ، گراس کے باوجر واحفول نے ارکانِ امبل کواتنامواد ہم ہنچا دیا کہ سروارعبدالرّب نشتر جینے فلس افراد نے اسلامی دستور کی ضرورت واہمیت ، اور اس کے دور س نتائے و تمرات پرمؤٹر اور پُرمؤ ر تقریبی کی موجود گرسیم ضرورت واہمیت ، اور اس کے دور س نتائے و تمرات پرمؤٹر اور پُرمؤ ر تقریبی کی موجود گرسیم کے نوش آئند تبدیلی دونما ہوئی کہ دی مسٹر بر دی جوقران میں دستور مملک سے کی موجود گرسیم کرنے کے سے نیار نوشنے ، اضول نے وزیر قانون کی تبقیت سے اس دستور کو میٹی کرنے کی ساد مال کی جس میں بینمانٹ دی گئی کہ : پاکستان میں قرآن دسترے کے ظامت کوئی تافون سازی مال کی جس میں بینمانٹ دی گئی کہ : پاکستان میں قرآن دسترے کے ظامت کوئی تافون سازی مال کی جس میں بینمانٹ دی گئی کہ : پاکستان میں قرآن دسترے کے ظامت کوئی تافون سازی منہیں کی جائے گئی ۔

والدصاحب نے بے شارتھ ریوں کے علاوہ متعدد محصوص مفایین، ریائ اور آبی الیون کیں ، جن بی اسلامی نظام مملکت کولوری تفقیل اور دضاحت کے ساتھ بیان کیا گی۔
اس موضوع پر جرسب سے فقل اور دی آل ب الیون کی ،و " دستوراسلام ہے ۔
دستوراسلامی کی تدوین دفغا ذکے سلسے میں مہونے والی کو ششول میں ارباب اقتدار میں ایافت کی میں ایافت کی میں مطابق تھا ،کو دیم کھار کامتفقہ فارمولاان کی میش کروہ قرار وا دِمقاصد کے میں مطابق تھا ، گر بہتمی سے ظامم شبہ یرخمانی سے محرومی کے بعدا کتورا و ۱۹، میں توم ایاقت کلی میں مطابق تھا ،گر بہتمی سے ظامم شبہ یرخمانی سے محرومی کے بعدا کتورا و ۱۹، میں توم ایاقت کلی میں مطابق تھا ،گر بہتمی سے ظامم شبہ یرخمانی سے محرومی کے بعدا کتورا و ۱۹، میں توم ایاقت کلی سے میں مطابق تھا ،گر بہتمی سے ظامم شبہ یرخمانی سے محرومی کے بعدا کتورا و ۱۹، میں توم ایاقت کلی سے محرومی کے بعدا کتورا و ۱۹، میں توم ایاقت کلی سے سے سے سے سے سے سے سے طاقع میں مطابق تھا ،گر بہتمی سے طاقع میں مطابق تھا ۔

<sup>(</sup>۱۱) - مشریع بی اس زلمنے میں بروی کی تھاکہ: قرآن می دستورم ملکت کے متعلق ایک لفظ می موجود نہیں !"

خاں جینے کلفس رہ نما سے مجموع مرکزی، لیا تت علی خان مرحوم کی شیا دست کے لید، خواجسہ نا لم الدین وزارتِ عظمی کے منصب برنا نرموت ،

الموركم المراضي المنان المنان

ا- مولانا ظفراح بختمانی <sup>2</sup>
۷- مولانا اطبرعلی
۳- مولانا محدوا و دغر نوی
۷- مولانا محدوا و دغر نوی
۷- مولانا محدوا و دغر نوی
۵- مولانا مخدود می کاندهلوی

دوهاكه ملكان أكوره فتحكب وصاكه

٢- مولانا اصفام الحق مقانوي -٤- مولاناتمس الحق فريد بوري ٨- مولانا خرمحد جالندهري. ٩- مولاناعيداني

١٠- مولانا وين محسستند

يدتمام علمارمقره وقت يردات كي نوسي (١٩ أنوم ١٩٥٧) يرائم نسر باؤس مهني، خواجه ناظم الدين ف بابر أكر علمار كااستقبال كيا مولانا اعتثام الحق في علمار كاتمارون ،خواجها سے کرایا۔ خواجہ ناظم الدین سے علاوہ اسپیکر جیبلد واسمی مولوی تمیزالدین بسروارعبدالرسیسر ادران کے علاوہ وواور مرکزی وزرار، اور سکر بیری خاکدات میں شرکیب ہوئے ،گفتاگو کا سلسلہ رات کے دوسیے کے جاری رہا سروانشرنے وزرائی ترجمانی کی ، اور کمی رکی طرف سے زیاده گفتگومولانا احتام الحق کرتے رہے بسردانشنز اور بولوی تمیز الدین نے کتاب و شنت کے مطابق وستورم تنب كريف تحصيلي مسلط مين عمل السكالاست عيش كبي علمار في ان كريستا محبث جواب وسيئے -اورومستوراسلامی سے سياسی معاشی، اوراقصادی فوائرسے آگاہ کيا ، مم كفتكوم المهام ونبيم كي نفيا قائم ري - آخر مي خواجه صاحب في علمار كوفين ولا إكه: أحيم ال ب فكريس انشادالندعلمار، اورعوام كي خواش كيمطابق آئين بنايا جائے كا " خواجه صاحب كاس فقرس بدوالدصاحب في فرمايا وبهارى بمى دعار كي فداك كو اظرون بناسة. اس گفتگو کا نینچریه مواکس دستوری راپورٹ کو ۲۲ نومبر ۲ ۱۹۵ و کومیش مواکشا، است ٢٧ د مېزىك كىسىك ئىتوى كروپاكىيا ، اور كىير٧٧ دىم كروچو دىتورى خاكە اىمىلى مىل بېش كەياگيادە كافى عد تك اسلامى تھا۔

الرجنوري ١٥ ١٥ اوكوكيران علماست كام كاكلي مي اجماع بهوا جمفول في مواكلي فارمولا مرتب كياتها اب الا مح بجلت ساما علما ومع بوست مولا اظفرا تدعماني مولانا عمر

ابرائهم بيالكونى اورمولانا وين محدر وصاكه كويعى شركب كياكيا .. مولانا بدرعالم مدنيه منوره يجرت كردانے كے باعث شركيب ننهوسكے۔ الرمبوری سے ماحبوری کے نواطلاس ہوئے ، مختلف اجلاس کی صدارست ال مفرات نے کی : ۱- علامهسيدليان ندوي-الم مردانا طفراحد عماني صاحب سوفتى محرسن صاحب. هم مولانا الوالحشات اسيد محد احد فاورى معاحب. ۵ مولاناستيد محدوادً عزنوى صاحب، اس جنماع میں علمائے کوم نے چنداہم ترمیات کے ساتھ نے وستورکی تا تیدکی۔ داس کے بعد ومتورسازی کن موصل سے گزری ، وستوربی توری گئی ، ۲۹ ۱۹ مکا آمَين باس مبوا ، اسے اکام بنانے کی سازش ہوئی، مرہ 19 دمی ول اور آیا ۔ اور تھر تيره برس سيري ما ترعك برغيرجبورى بله غيرنما ئيد، حكومت مسلطاري. بدا کید اطوی وامتان ہے ، بیاں اس کے بیان کا ندموقع ، اور ندگنجائش ) بهر مین جنوری ۱۹۵۱ وسے سے کرزندگی کے آخری مرصے بک پاکستان میل الای وتور كى بدوين ونغا ذكى كوئى كوشنش اورتحر يك البيى ندحتى جبس ميں والدصاحب نے حصّہ بذليا مؤ علماركے تمام مشتركد اجماعات میں شركت كی ، اور تخریر و تقریبے فریسیے بمیشركوشال رہے كم اس عک میں اللہ کا فافون نا فذہو اس کا بول بالاہو، حبیباکہ میں نے عرض کیا کھال اوگوں کی ستی محے دئے جن محبولوں میں دانستہ یا ناوانستہ بینجال تھاکہ موجودہ مالات میں اسلامی وستور کا نفاذ عمن نبي ، يا آج بح تغير فيريدادر ترتي يا فترمها شرومي شرى قوانين كا جرار ، ماحول برجمود كي کیفیت طاری کروی کامنتقل ک می اور رسائل تالیف کئے ۔ اس موضوع برسب سے جامع اور الله

مدنل کتاب دستوراسلام الحتی اس میں مثالوں اور علی دلائی سے ثابت کیا کہ شری احکام کے ففا ذسے ترتی رکتی نہیں ، بلکہ اس میں اصافہ مرتبر الہدے حضرت الو کم بعد ربی جنہ من وعن قرآنی دستور نافذ تھا مسلان ترتی پذیر رہ ہے۔ اور حضرت فتان غن نگے و ور میں جب من وعن قرآنی دستور نافذ تھا مسلان ترتی ، تمدنی سیاسی اور اسلامی معکمت کے معرود برا بر برصفے رہ اور لوری دنیا میں سلمان ندائی، تمدنی سیاسی اور علی اعتبار سے ایک مقدر اور باعزت قوم شار کئے گئے ، اور جب ایھوں نے احکام اللی سے انحراف کیا ، ذاتی عیش وعشرت میں بڑھئے توسلطنت کے حدود سکونے فروع مرکئے ، فرت و و فار جاتا رہا کا اور دوسری قوموں کے سامنے مغلوب بن کررہ گئے ۔

در مبرا، ۱۹ ومیں طولی عرصے کے بعد حب فوجی حکومت کا خاتم یہ اور ماک میں تمہوری حکومت کا خاتم یہ اور ماک میں تمہوری حکومت برسراف لا آئی توایک مدت کے بعد حب اسے میں کوئی واضح صورت حال سامنے نہ آئی جب کی بنیادی وجہ دوا تبرادر ایوس کن حالات نفیے جرعوا می حکومت کو نوجی حکومت کی ناکامیوں اورخاص طور پر شرقی پاکستان مکومت کی ناکامیوں اورخاص طور پر شرقی پاکستان کے سامنے نے یوری قوم کومفاوی کرویا تھا .

ان ایوس کن مالات میں تھی علمائے حق نے اپنامشن جاری رکھا اوروہ برابرخوانی مکومت سے پرمطالبہ کینے دہے کومسلمانوا سے اس ماکسے میں جے وو تو می نظریے کی جہاویہ مال کیا گیا تھا ، فرآن وسنت کا دستور نا فذہونا جائے۔

آخرکا ده ونت آرینجاکه ملماری دیرینه کوشعشیں پارا در پوئی، عوامی مکومت ند ملمار اورعوام کی خوامش کی تمیل کی اوسا۲ ایریل ۳ ، ۱۹ کواکیس ایسے آئین کا ملان کردیا گیا جو نه

مرون عوامی امنگول کا آئید وارتھا، ملکہ اس میں اس بات کی بھی صنانت وی گئی کہ ملک میں جونا بون سازی موگی ، وه قرآن دسنت کے مطابق موگی ۔ حالانکہ 4 ۵ اوکے آئین میں يداسلوب اختياركيا كيا تفاكد: " قرآن وسنت كے فلاف كوئى آئين نبي بنايا جائے كاك بدایک منفی انداز ، اور منفی تعراف تقی موجود وستورس سے گریز کرکے مغیب انداز افتیارک گیا ،نیزید بات می فری ایم تقی که ۱۷ مارچ ۹۲۹ کولیاقت علی خال مرحوم نے وستورسا زاميلي مس جوقرار واومقاص ميش كي تقى المسيم وجوده أمين مي شامل كياكيا-بهارت كى سازش سے باغست مشرقی باكستنان كالمحدث كا والدصاحب كوجو شديرسومه تفاءاس كانلزه شايد دوست ولك نالكامكين والدصاحب كايمعمول تفا كدوه ا خارى صرف چندا مم سرخيان وكميوسية تنصے ،كوئى مبست بى فيرمولى فبرمولى تواس كي فنصيل روه لي اشام كومي ما صربونا تو بيم محبيس بدرى تفصيلات معلوم كرت واني الن اورتا تركا بركرت ، مجھے اندازہ ہے كە انفيں ا، 19 م مے دا قعات كاكننا صدمہ تھا۔ ٧ درمرا، ١٩ وكوجب مغرى محا ذريبنك كا غازجوا توسب سيسيكي بي في مالدصاب كوفهرسناني مين كهرس بابرتها وجوج كرحيدمنث بروانس آباء آن بي ريديو كهولاء الكريرى خبرس موری تقیں، اس میں مغربی محا ذرجنگ شروع مونے کی خبرتھی میں نے اسی وقت جاكروالدصاحب كواظلائ وى كدلا بورك محافريمي حباك مشروع بوكى بسے وكافرول سے جها وكا خاص مِذبهِ تنظاء ليني موسة منظم ، فوراً الحاكم وهيكة ، مب سيريك الحدللند كها ، مروند الحے بعدی کینے لگے کہ ؛ اس وقت جوطبقہ برسرافتدارہ ، اور جن مے التقول میں زمام اختیارے، ان سے درگناہے، کہیں خلانحواست قوم کو وصوکہ نہ وی میریات بہت ہ د کھ بھرے لہجے میں کہی بلین یہ کسے معلوم تھاکہ اس وقت جو کھے کہر رہے میں موقع قبل کی ایک کے حقیقت ہے ؛ حس کاعکس ان کے ول دوماغ بر ٹریہ اسے اسانحہ بنگال کے بعد میں بیوں یہ مالت ری کداشتے میصے اس طرح بے ساختہ اناللتہ المرصتے، جیسے کسی بہت ہی عزیزاور ال

محبوب النسان كي مونت بربرهمي جاتى ہے۔

اعلان تاشفند كانجى والدمها حب كومبيت صدم برواتها ، اسى طرح مفتول اورجهينول ، "اناللند" يرسطة رسب كرنبكال كرمائخر في انفين بهت بي نرصال كردياتها بي إرايفاظ منهسے نکلے والس ما ویے تھے تو یا نکل کمری توروی " و ہ ایک طرف جہاں چندخود عرص اور مفاویرست افراد کواس تمام قصے کا ذمتر دار تھمراتے داب برملاید بھی کہتے کہ: جننے ذمتر دار چندافرادی، اس سے کہیں زیادہ ومردار خود میکالی ہیں ۔ جامعدا شرفیدی بیس سے زائد بنگالی طلبہ زیرتعلیم تھے ، انھیں کئی بارفانیا ،ایب بارکنے بنگے : تنھارے لیڈرخودتمھانے وتمن بن جومض گراه كررسها بي كه تم بر شجا بي عكم ال بن ، فرا يا : اول توبير بات بالكل تقيقت کے خلاف سے ،اور اگرمان لوکہ تھیک سے تو تھے فیصلے کروکہ نیجا فی مسلمانوں کی غلامی زیا دہ تبر ب یا ندرا گاندهی کی -؟ فرمات : کداگرکونی شخص مجدسے کیے کدافرلینہ کے کسی سیاہ نام اورانتها نی غیرمیز سیسلمان کی غلامی فیول کرتے مبویا بھا رسٹ کے سی میڈرپ میڈوکی ،یا انگلشال کے سفیدنام عبیا ئی کی، تومیرا نبیعد بیر برگاکه افریقیر کے سیاہ فام مبنی مسلمان کی غلامی تبول ہے اور سی مبندویا عبیا فی کے ساتھ رمینا بھی گوارانہیں شاکٹر لاہورکی خوبیان بران کرنے، ادرسب سے بری خوبی یہ بیان کرتے کہ بیال کسی کا فرکی شکل نظر نبیں آتی ۔

اسلامى منظرياتى كولى كريارت

مالات کے قدم آگے بڑھنے رہے ، یہاں تک کہ علی آئین کوا سلام کے سلیخ میں دھا گئے ، اورخلات اسلام وفعات کوکتاب وسنت کے مطابق بنانے کے لئے کے لئے میں دھا گئے ، اورخلات اسلامی نظریاتی کوئنس کی تشکیل کا اعلان کیا گیا۔ عکومت نے عملی قدم اُسٹھایا ،اسلامی نظریاتی کوئنس کی تشکیل کا اعلان کیا گیا۔ ۱۹۷ وسمبر ۱۹۹ و کی ایک مبر دسات متی ،گیارہ بجے شب اسلام آباد ہے ۔ ناچیز کو

مولانا کو ترنیازی کا پیغیام ملاکه "میں کل صبح فیبرمیل سے لاہور بہنچ راہروں ، رابیسے الملیشن پرنجھ سے صروبلیں " مولانا مج و فدے کر تجازِم تقدس جارہے تنے ، مبع رمیوے المیشن برگیا، مولانا سے ملاقات ہوئی، کہنے ملکے -

" بی نے آپ کواس وقت خاص طورے اس سے بدایا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل
کی نشکیں مور ہی ہے میرا خیال ہے کہ اس میں مولانا کا ندھلوی کی شرکت بہت صوری ہے۔
کیرز کوسب سے بڑی بات بیہ ہے کہ اتفیں حق گوئی سے نہ کوئی ہجاری بھر کم شخصیت دوک
سکتی ہے اور نہ وہ کسی وباؤ کے آگے تھیک سکتے ہیں، وہ جوبات کہیں گے وہ صبح معنی ہی
قرآن رسنت کی ترجمان موگی، نیزان کی شخصیت اس بات سے بھی ہمیشہ لمبندری ہے کہ المضول
نے کوئی بات کہتے ۔ یا عصتے وقت کسی فرو جہاعت، یا طبقے کا اوفی مفادھی ملحوظار کھا ہو ہ
میں نے عرض کیا کہ والدصا حب ایک عرصہ سے ہمیاری ہلی جنی ضعف بھی ہے ، اس کے
علادہ وہ سرکاری جانس میں شرکت سے ہمیشہ گریزال دہ ہے ،صوف مسجد ومنبرسے ہمیشہ حق
علادہ وہ سرکاری جانس میں شرکت سے ہمیشہ گریزال دہ ہے ،صوف مسجد ومنبرسے ہمیشہ حق

مولانا نے مبرے جواب میں فرایا :

"کہ مجھے بھی مولانا کے مزاج کا عم ہے ، میں بخربی جا نتا ہوں کہ وہ کھی مسرکاری کمیدیوں
کی رکمنیت ننبول بنہیں کرتے ، ان کی کمزوری اور علالت کا بھی علم ہے ، گراس سب سے باوجود
وفت کی ایم ضرورت ہے کہ وہ اس مرصلے برمعذرت نہ کریں ،اس وُمّہ واری سے لیونیا اضیں
میں مگر جھے لیوین ہے کہ اسلامی آئین سازی کے موجو وہ مرسطے پر ان کی دلئے ،اویکی
مشورے بہت قبیتی اور ایمیت کے حامل ہوں کے ،مولانا کا بہتعاون ، لیونیا تعاون علی البر
واتھ دی کامصداق ہوگا "

مولانا نے بات کوسمنیتے ہوئے کہا ، در میں جے و فدرے کرمار باہوں ، ببیں روز تک میری والبی ہوگی عاب ریمصاری وورای ہے کہ تمام مالات بناکرمولاناکوآبادہ کرو" بھرسے تنتی سے اندازمیں بوے یوتم کچھی کرو ہے ہے اس سے بحث نہیں ، گریات بہ ہے کہ مولانا انکار نہیں کریں گے "

میں نیازی صاحب سے رخصت ہو کوروائی اگیا اسلس نمین روز کے سوتیا رہا کہ والدہ تا اسے بات کا ابتداء کیسے کول ہمیں ان کے مزاج سے بخوبی واقف تھا ۔ان سے کوئی بات منوان اسے الدی انتخاب میں اند کیسے مقالہ میں میشول نے کے میں مالدیس مقالہ میں میشول نے کے میں میشول کا ، شایداس سے کہ میرے ہاں ٹھوی در تھا ، مجھے بورا اعتماد تھا کہ میں میشول بات مزور مینوالوں گا ، شایداس سے کہ میرے ہاں ٹھوی ولائل تھے اور مجھے بیاحساس نہ تھا کہ میں جوبات کول گا وہ بے وزن ہوگی ، مالانکہ بیتھی قت میرے سامنے روزروش کی طرح عیال تھی ، کو والد صاحب کے گرووٹین کی حفال نے تعنی نوالف نے میرے سامنے روزروش کی طرح عیال تھی ، کو والد صاحب نظر یاتی کوئٹ کی کہ مین نہ نہا ہا ہے ۔

میرے سامنے روزروش کی طرح عیال تھی ، کو والد صاحب نظر یاتی کوئٹ کی کہ مین نہ نہا ہا ہے ۔

میرے سامنے روزروش کی طرح عیال تھی کو والد صاحب نظر یاتی کوئٹ کی مولد میں نہ کہا جائے ۔

میرے سامنے روزروش کی طرح عیال تھی میں انداز سے بورے معاکن زشیب و تیا ہ ایک قسط میں انداز سے بورے معاکن زشیب و تیا ہ ایک قسط میں انداز سے بورے معاکن زشیب و تیا ہ ایک قسط میں انداز سے بورے معاکن زشیب و تیا ہ ایک قسط میں انداز تیا وار کوئل کو مطابی بات کوئر تیب وے کرووٹری قسط میان کا ، اس کا رقوع کی وقت ادر موجر رقوع کی مطابی بات کوئر تیب وے کرووٹری قسط میان کی انداز کی ایک بات میں وائے کے لئے اسے اقساط میں تھی کرنا پڑنا ۔

میرے میں کوئی بات میں وائے کے لئے اسے اقساط میں تھی کرنا پڑنا ۔

میرے میں کوئی بات میں وائے کے لئے اسے اقساط میں تھی کرنا پڑنا ۔

میں نے پوری بات کوتین حصّوں میں تقسیم کیا ، تمہید، اس مدعا ، اور دلائل ، ان تین بنیا دی موطوں کے بعد چوتھا مرحلہ میرے سامنے یہ بی تھا کہ جو حفرات رکسنیت قبول ندکرنے کے حق میں دلائل دیں گے ، ان کا بھی معقول اور تھویں جواب جیاہے موجود رہا جاہئے ہیں ذبئی طویرای کے سے تیا دیوگیا ، اس کے بعد النّد کا کام نے کرم حلہ وا رہات کا آغاز کرویا ۔ بہت سے فرات نے سخت تنا دیوگیا ، اس کے بعد النّد کا کام نے کرم حلہ وا رہات کا آغاز کرویا ۔ بہت سے فرات نے سخت خالفت شروع کروی ، دات کوجب میں والد صاحب کی خورست میں حاخر ہوا ، وہ مسب کی گفتگو اور ولائل مجھ سے نقل کرتے ، میں ان کا جواب و تیا ، ایک روز مخرب کے بعد حاضر بول ایک عائم دین موجود تھے ، وہاس مرضوع پر مجود تھے ، وہائل کا زُخ مخالفت کی طاف

تفائنجاد دگردالال کے بیمی فرایا کہ آپ کی کوئی بات مانی نہیں جلے گی، اس سے آپ کی تمویت بسر دے میں اب تک خاموش میں اب تک اولی طالب عم ہوں ، اب تک آپ ہی دورت ہی اولی طالب عم ہوں ، اب تک آپ ہی دورات کی صحبت انتخابی ہے ، قراق تو نبی کو بھی پرکہتا ہے کہ سواء علیہ میں الاندر قبط ما من میں احب والی اللہ بہدی من دوری اللہ بہدی من دوری اللہ بہدی من دیشا وی

فداجب اَ بِ برگزیده نی کوید کهدر با بے کسی کو بدایت برانا تھاری افتباری افتیاری افتیاری افتیاری افتیاری او به اور بختا دامش توید ب کولوگوں سے جی بات کتے دم و ،اور افعیں سیدهی داه و کھانے دم و . توجب انجمیاری جی بات توگوں سے نہیں منواسکتے تو علما ہفے یہ کسے ذمن کر لیا کہ وہ تی بات منواسکتے ہیں ،اور برم محدکر اور بزعم خویش یہ گیان کرکے کہ کوئی ہاری بات نہیں انے کا ،گھروں میں مبید رمینا ،اور تی گوئی سے رک مانا ،افیا ،کی روایت ، اوران کے طربیقے مائے ایک سے انکراف ہے ۔

علماء انبیاء کے وارث میں وال کا فرض میں بہے کہ ہر مال میں اور ہر ما حول میں تی ہا۔ کتے رہیں ،کوئی مانے نہ مانے و بیران سکے فرسے نہیں ہے

میری اس بات برده خاموسطی بوسطے بمیری کوشش جاری رہی ، اور بالآخرا۲ مدوز کی جدوجہدے بعد می و جنوری میں ، 19 کودوالعصا حب نے سیکر ٹیری اسلامی نظریا تی کوشل کو اپنی آنا وگی سے طلع کردیا ۔

والدصاصب تبار کو بعض حفرات نے سب سے زیادہ اس بات سے ورایا کہ آپ ہو بات کہیں گے وہ تو مانی نہیں جائے گی ، اور وہ لوگ جو بات کر ایا ہی گے اس کے سلتے ایک کو استعال کریں گئے۔

اس بارست میں نیازی صاحب سیدی بدیات کہ میکے تھے کا مولاناکوسی غلط بات پر

آمادہ کو کے کی کوشعش یا و شخط کو اے کا توسوال ہی پیدا نہیں ہو گائی مرحلہ بھی نہیں آئے گا کو المفیل کسی سیم سے یاکسی انداز میں گا گڑکی اجلے یہ میں نے والدمها حب نبلہ سے یہی بات کہی، اور عومن کیا کہ بالفرض اگر کوئی السیا مرحلہ آیا بھی کوسی شخص، یاکسی صلقے نے آپ کو گا کہ کرنے کی کوشعش کی تو علیحد گی اختیار کرلیا ، اور توم کو تبادینا کہ میں حق بات کہنے کا عوم السیا کر سفی سے دوک ویا گیا ہے ، علیحد گی میرے اختیار میں تھی، اس سے میں کوئی میں سے باہر گئیا ہوں ۔

والدصاحب كواس بات سے براا طبیان تھاكدائمن براسلام كو حكومت كا سركارى ندم ب ان لياكيا ہے - ٢٧ برس كے بعد بد بربالا موقع تھاكد سركارى ندم ب كانعين موا، ان كى نظرميں بد بات بہت اہم اور دوررس ترائح كى حامل تقى ؛

یاس آتے، اور جاعت سے علیحدگی اختیار کی ، جب بھی آتے رہے ، میبیز بارٹی میں شاس مرتے جب بی آنا جانا رہا ، اور بھر جب وزیر بنے نئب بھی آئے ، وہ کیوں کہ والد صاحب کواستا وکی طرح مجھے ، اور ان کا اتنا ہی اخترام کرتے جبنا ایک جیاباب کا کہت اس سے والد میں میں اولاد کے ساتھ کی میں اولاد کے ساتھ کی مانی ہے .

اس دوران اسلامی نظریاتی کونسل کے ارکان کی فہرست شائع ہوگئی ہیں نے تفصیب تبائی جبٹس محودالرحمان محمدانفس جمید ، واکٹر عبدالوا عد ہدے بڑا ، مولا نامحرطنیف ندوی ادرمولا نامحرکجنٹ مسلم کے نام پڑھ کو نیوش ہوئے ، ادر فر لمنے گئے " بیرب اچھے ، ادر فر اسے نیں مجھے امبید ہے ، ہیں جو کچھ کہوں کا اسے نیں سکے ضرور کے بہلا اجلاس ، معر بارج میں ، 16 کولا ہور ہیں ہوا ، اس میں شریب ہوئے ، یا نجے گھنٹے کا بہلا اجلاس ، معر بارج میں ، 18 کولا ہور ہیں ہوا ، اس میں شریب ہوئے ، یا نجے گھنٹے کا

پہلااجلاس ہم راری مرہ اور کی مفتے کا طویل اور اس میں تسریک ہوئے اورا ہے اطمینا کا طویل اجلاس تھا ، واپس آئے تو نا چیز راتم سے اجلاس کا حال بیان کیا ، اورا ہے اطمینا کا اظہار کیا ۔ وور راا جلاسس ، ساجون دم ، ۱۹ ، میں لامور میں ہوا ،اس میں بی شرکت فرائی اس اجلاس میں کونسل کے جبئر مین حیث جبئس جنا ب ممودالرحمٰن صاحب والدصاحب کی گفتگو سے اتنا متنا ٹر ہوئے کہ ایکے روز نبیض مسائل برگفتگو اور تبنا ولہ خیال کی غرض سے والدصاحب کے والدصاحب کے اس تشریقی سے اسے اور ایک گفتگو سے ۔

والرصاحب بار بارمی فرلمتے کر میں نرمی سے ان لوگوں کو نصیحت کر ناموں گا ، اور قرآن وصدیت میں جو عکم ہے وہ کھے کرمیٹی کرول گا ،کسی کی ذات کو بدت بنا انہمی بر تنقید کرنا یا خوا ہ مخواہ مجت تھجی میں بڑنا ، نشر عاً اورا خلا قاً منا سب بنیں ہے یہ لیکن انسوس کہ قدرت نے اتنا موقع نہ ویا کہ وہ اس ملک میں جس کے ایک ایک فرزے سے انھیں ہے پنا ہ مجت متنی ، اس لامی دستور کمل مہرتے ، اور نا فذہونے و کھیں ؛ فرزے سے انھیں ہے پنا ہ مجت متنی ، اس لامی دستور کمل مہرتے ، اور نا فذہونے و کھیں ؛ یہ بجا اور درست کرکسی فروے مذہونے سے ونیا کا کوئی کام نہیں رکتا ، قدرت کو

حب کام کی کمیل مقصود م و فی سیے ، وہ صرود کمیل مہوا سیے ، گراس حقیقت کا انکاری مکن منہیں کہ جب کوئی تحریک اورشن یا پڑھیل کو پڑتیا ہے تواسس کی نسبست افرادی کی طرف مہوتی ہے۔

یں بیرضرورکہوں گاکہ والدصاحب بھی پاکستان بیںاسلامی دستورسازی کی صدوجہد میں اپنا ایک مقام معین کرکھے نہیں۔

## سول إنم أوراسالم

قيام بإكتان كے بعد باكتان ميں اسلام ہے مركسی ازم كانام نبيں ميا ماسكتا تھا۔ لكين وقته فيته سول ازم كانام ليا جانے لگا ين اله عي سوشل ازم كانعروسياسى طنقول سے بلندم وا يعن لوكول في اسلامي سوشل ازم كى اصطاح ومنع كى الكين حفرت كا ندهاوي باكتنان مي خالص اسلامى ومستور، نظام مصطفیٰ وظلافت داشده ) کانظام مانم اور ماری کونے خوال سقے جفرت مزددرکواس کا ت اداکرنے ملکاس کے ماتھ احسان کرنے کی مرابت فرمانے تھے اور خودمی اس بڑلی کرتے تھے کا تب کو كنابت كى اجربت اواكرنے كے علاوہ الدورفت كاكرايہ بمى اداكرتے تھے كسى طالب عمر سے كوئى مد ليتة تواس سے زيادہ اس كى معرمت خود فرانے تھے۔ حصرت فرانے تھے كم اسلام ايک بل مالبطري ہے۔ اس میں کوئی ہی نابس سکایا جاسکتا ، اسلام میں معاشی اوراقتق دی کمل نظام موجود ہے اس نطام مي سرابدداری باكيني ازم كے سودی نظام كی قبطنا گنجانش نبیں ہے مامی طرح اس شوشازم ياكميوزم ك فظام كووافل كرنے كما جازت نہيں وى جائلتى بندالية ميں مشرقى اور مغربي باكت ان كے مقتار علار كافتوى ١١٥ علار كام مح وتخطول مص اكب فتوى شائع برواتها حس سوشل ازم اوركم وزم كے كفر مرف كا عكم لكا ياكيا تھا واس مي حضرت كا نرهلوك كے وسخط كمي بشت ميں۔ حفرت في أيد مخقر رساله اثمة اكيت اوراسلام كعنوان سية اليف فرايا ب الله التنزاكيت كے كفر بونے كى مراصت ادر دخا حست موج دہے، بعض علمار جرآ جل بإكتنان مي اسلامي ومستورنا فذكرينه كي جدوجيد مي معوف بي سنه ایم اینوں نے اسلامی سول ازم کی اصطلاح کے بیے کہا تھا کیا گرسوش ازم مندا کا دجود تبت موتوده اسلام كے خلاف بنیں ہے، حفرت اس وقت بھی خانص اسلامی نظام اور قرآنی دستورج كماب دسنت برمنى مواس كونا فذكر فصص واعى تعے. جعية العلمار اسلام مح مركزى اركان حفرت مولينا شبيرا حرفمانى مروم حفرت مولنيا

کفراحد فقانی مرحم ، مفرت مولنیامنتی محد شغیع صاحب مرحم مفرت مولنیا کا ندهاوی مرحم ادر اس سلسله کے تمام علی روفعندلا کا بہی سلک رواجه اوراب بھی ان کے اخلات تلا فدہ اور متعقبین ومعتقبین کا بہی مسلک مقبہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس سلک کے فلاف علی کڑا ہے تو وہ حفرت مکیم الامت مولنیا متعانوی اور مفرست شیخ الاسلام مولئیا شبیرا حرفانی مرحوم کا دومانی وارث اور منتسب بنیں برسکتا۔

نیرمفرات علاقائی عبیت کو بحنت الپندکرتے تھے، معربائی ادرعلاقائی تعقب سے ملک ملاست کو بحنت البعد الی عصبیت، بنگالی اور بنجابی جگرائے نے ہماری ملاست کو بحث نفعان مجنج بسکہ جمہ و لونیا عمانی جہاج بن کی علیم و نظیم کوخم کر دیا تھا۔ خدا واوم ملکست پاکستان کو وو بحنت کیا ہے ، مولینیا عمانی جہاج بن کی علیم و نظیم کرخم کر دیا تھا۔ حضرت نے پاکستان میں اسلامی کست تورنا فذکر ہے گئے ایک جائے گئا ب نظام اسلامی مع وستوراسلام یا دیے نزائی ہے۔ یہ کتاب اسلامی آئین کے لئے بہنرین وستا دیز ہے، اس کتاب کے متعلق کسی دوسری جگر تفصیل سے دوشنی ڈالی جائے گئی۔

وورسواوب

### ووق شعرواوب

والدخترم نے جہاں ایک طرف تعنیہ و مدسیت ، علم کلام ، ادر سوائے پرمت دو تعنیم ادر بائی ہے اور بائی برمت دو تعنی ادر زندگی کا بخیر حصر تفسیر و مدیث کے درس قدر سے میں گزرا و ال آب نے عربی ادر فاری میں مبہت سے تصائد اور مرافی بھی کہے۔ فتر وادب سے دلی کا غاز ، عربی اوب کی مشہود کتا ب مقامات تریری کی تدریس سے موا۔ اکس برس کی عمری جب وارابعلوم ویو نبد میں مدرس موت تو ہے سال کے اسال میں اس کی شرح کفی ، کئی میں مقامات تریری بھی پر معالے کا تفاق موا اسی سال عربی میں اس کی شرح کفی ، کئی

بارخود فرمايا:

درمی نے دارانعام دایوبندی علی اوب کے طلبہ کی جب مقابات حریری
سے شغف اور دلیبی دعی توائن کے سے اس کی تغرح لکھ وی "
شرح مقابات کی انبدار میں حصورا قدس فدا ہر ہی وامی صلوات اللہ علیم کی می میں ایک طوی عربی دی تھا جس میں حصور سے ان تمام اسائے گرائی کوئی کیا ہے جو
میں ایک طویل عربی فصیارہ کھا جس میں حصور سے ان تمام اسائے گرائی کوئی کیا ہے جو
قرآن میکیما ور دیگر کتب سما ویر میں ذکور ہیں ۔

معراج کے بارے میں اکیے عربی تقییدہ لامتہ المعراج سے کمھا، بیقسیدہ بڑا عجیب وغریب ہے ،امرار الفتیس کے معرون تقییدے دجوسیع معلقات میں سے ایک بے ) کے مطلع

پہنایا ہے۔

مرائيبترالحدوالثاء والمناجات والدعار "محنوان سے محدباری تعالیٰ کھی اس کے عنوان سے محدباری تعالیٰ کھی اس کے جندان تعاربلا منظم وں :۔ جندان تعاربلا منظم وں :۔

> الكسرائعية والتعتدس والمجلد كلئه نباس كت ماش ب السلوات والتوى

تمام ترتعربین متنزیر اور بزرگی تیسے ری سے سبے اسے زمین و آسان کے پروڈگار تیری فاست بڑی ہی برکت والی ہے۔

كَ الْكَ الْكُولِ الْمُلَاثِ وَالْاَمْ وَعَلَمُ الْمُكَالِمُ وَالْمُمْ وَعَلَمُ اللَّهُ وَالْمُمْ وَعَلَمُ اللَّهُ وَالْمُمُوعِ لَمُهُ اللَّهُ وَالْمُمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلْمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

منام بررگیاں نیے میں منے میں ،نیرے ہی سے بیدا کرنا ،اور مکم کرنا ، توطند سیدا تری معدد ثنا کے لائق ہے۔

لكت الفضل والنعباع والنشكرك

تنام ففنل ادراحسان تیری بی وات کے سابھ مخصوص بی ، تیسے رہی النے شکر بے ،اس سے کہ تیری شار ادراما طے سے باہر ہیں۔

وَمَنْ ذَا الذَى يَعِمَى شَنَاءٌ ومِذْ حَدَةً وَإِن بِاللهِ المُنْبَىٰ واحت ثراحت شرا

مبالغررے، نگر تنری فاست مباسفے سے کہیں بالا و بر ترب ، تنری تعرفیت و ترصیف میں

مبالغرهمن بي نبين. ولَوْاَتُ ما في الكون من كل حايث ما في الكون من كل حايث ما في الكون من كل حايث ألم المعمد حان مقطرًا أ

الركانات كابروره زبان بواستها ورمينيه تيرى بى تمدوتنا مي مشغول رسيط ت می تیری تمدونا، کا حق اواکرنے سے قامررہے گا۔ س ضيت كب الإله سَ مًا ومالعاً وبالمصطفئ الهادىش ستولكمبشك اسے الند! میں ترب رود و گار، اور مالک ہونے پر مامنی ہوں ، اور دامنی ہول حفرت محمصطفی صلی التدعلیه و تم سے رسول میشر موسفے ہے۔ وبالملة البيضاء دينا ويشرعبة عسى أسِ دَنُ ليوم القيامة حوثرا مكست ببينا كمي وين اورشرعت فيوسف يردائني بول اورام بدكرا بول كقامت کے روز دوش کوٹر پرما فربول -وبالمسلمين إخوة وَمَرَزُ نَعَسًا، وبالكا مثرين بغضستة وتنعشرا مسلما نول سمے بھائی اورسائنی ہونے پر امنی ہول ، اور کا فرول سے بیفن وفوت وبالذحروالطإعات عيهم جوارى وبالعلم والابيتيان تشكبى تنوّس أ ابنے ذکرادر فرماں برداری سے میرسے اعضاء کو آبا و فرما ، اور علم ولفین سے میرے الكوروش اورايا لكروسي وَلِسُتُ أَبِالى حياين أَهدن وَإِهْتُرِي وإن عندالناسِ اشعث اعتبرا ا نے پروردگارااگری تیری طرف سے مجھ کوبرایت تقییب موجلت توکیریوا

نبین که لوگوں کے نز دیک میلا کچیلا ، غیرم ندب اور غیرم تعدن کہلاؤں ۔!

حقیقت یہ ہے کہ بن لوگول نے والد مرح م کو دیکھیا ہے ، اور ان سے سے بہی ، وہ

جانتے ہیں کہ اُن کی زندگی واقعی اس نٹھر کی عجبہ کفیہ ہن گئی عتی ، ان کے پاس ہز ظریے ، طبق ،

ہرسطے ، اور ہرحیثیت کے لوگ آئے ، غریب طلبار ، ورویش اور گلائے بے نوا بھی ہوتے مال ورست والے ، عبد سے والے ، اور مکومت والے بھی آئے ، مگر سب کے لئے ایک ہی

دولت والے ، عبد سے والے ، اور مکومت والے بھی آئے ، مگر سب کے لئے ایک ہی

سی گرو آلو وفرش پر جھینا ہوا ، خوا ہے باس کا یہی حال تھا ، گھرو الے کھی ٹو کئے تو کہ ہوئے !

سمیر اتو ہی باس رہے گا ، اور یہی حال کھرے کا ہوگا ، اگر کسی کو اُنے عمد اور کھی ٹو کئے تو کہ ہوئے!

سمیر اتو ہی باس رہے گا ، اور یہی حال کھرے کا ہوگا ، اگر کسی کو اُنے عمد موٹ اور کھڑوں کے میلا ہوئے ، عمر کسی کی وعوست ہیں بھڑا !

میلا ہونے کا خیال ہے تو وہ نہ ہے ، عمر کسی کو وعوست ہیں بھڑا !

میلا ہونے کا خیال ہے تو وہ نہ ہے ، عمر کسی کو وعوست ہیں بھڑا !

واسٹ للے آئے اللہ میں جو ھی التعجیل عبد ک خیر وا

والبرفترم کی عاوت بنی که عام گفتگوی جمی علمی بکات بیان کرنے رہتے ہتے، بہاں بھی برالعلیف اشارہ کیا اور بہت عدہ استدالال کیا ، فران علمی بی الشرطب فائد کا ارشا و ہے۔ خالت اللہ بنداکیا گیا ، اللہ بند کے اس ارشاد کو وہی بناکو معلق الانسان من عجل ، انسان عجلت سے بیداکیا گیا ، اللہ بکے اس ارشاد کو وہی بناکو اس سے سوال کرتے بی کر : تونے توخودی اونیان کا گفتی عمی مجلت اور طلب بازی وال وی ہے ، اب بی تجہ سے بھی بی سوال اور ورخواست کرا بول کھ آپنے عاجز و ورما ندہ ، اور عجلت کے خوکر اب بندے کو اپنی رقمت عام برسے سرفراز فرما ، اس بیا سے ابر کوم کی بارش کر جس کے سے بندے کا بین رقم بی بارش کر جس کے سے اسے انتظار ندریا بیسے ۔

سيدالكونين فاتم الانبياء حضرت جمعطفئ ملى التركيدوتم كى مدح وثنام متعدوتنسيت

سکھے سب سے طوبی تصیدہ میمینی المدی والننا و کے نام سے بے یقیدہ خودوالبہ مخترم کومبت میں سے مقافری والبہ مخترم کومبت محب اور پیند تھا ،اکٹراس کے اشفار پرستے ۔اس تعبیدے کے آخری والبہ مخترم کا ایک مخترم کا ایک مخترم کی اس تعبیدے پرخوستنودی کا در میں علامر شیرا حمد شانی مرحم کی اس تعبیدے پرخوستنودی کا در ہے ۔ کھتے ہیں :

سروب الحرام و ه ۱۱ مین، وارانعوم دیوندگی عبس ادب کی طون
سے وارالی ریٹ میں ایک عبسہ نعقد مہوا جس کی صدارت علام شہرا محتمانی
مرحوم صدر مہم وارانعلوم دیوند نے فرائی، اس محبس میں ناچز نے ریفسی و
بڑھا جس کوعلام نیار عوالی نے بہت ہے ند فرایا بعدازال عبسہ میں تقریر فرائی،
اورقعیدہ ، اورصا حب قصیدہ کے متعلق کلمات خیرار نیاد فرائے۔
اورقعیدہ ، اورصا حب قصیدہ کے متعلق کلمات خیرار نیاد فرائے۔
اللہ الحدد والسن کھ ۔ ا

ا ذاکان مَدْحُ اوشناعُ منت م ا ذاکان مَدْحُ اوشناعُ منت م نا حدم خلق الله ا دلی واقدم جب کسی مُرضَّع مدح ، ایشناکا ذکر بوتواس کے گئے سب سے زیادہ مقدم اُدری وہ ذات بابرکات ہے جرماری مخوق ہی سب سے زیادہ کرم ہے ، ولا بد من محد طویل اسل حب ملا من محد المحابَّ م قلت م مکارم اظلق کا ایک مجرطول کا بوابہت صوری ہے کبو کھا ہو گائوں مکارم اظلق کا ایک مجرطول کا بوابہت صوری ہے کبو کھا ہو گائوں اُدیں مکارم اظلق کا ایک مجربے کلال ہے ۔ مکارم اظلق کا ایک مجربے کلال ہے ۔

يدين بمايهوى وماهدوبينعم

Marfat.com

عشق ومجست مي سرخص كالك طريقه اور ندمه بيت كروه اسى كے مطابق جلائے۔ وحِ لِنْسِنَى حَبُّ المصطفىٰ منبع المهدی اجل الوس ئ مین فی المجہ مال مسلم میرادینی و مذہب بنی مصطفیٰ ملی اللہ علیہ وسلم کی مجست ہے ، جو بدایت کا رحزنیہ بی ، سارے عالم میں سب سے زیادہ علیل القدر میں ، اور حسن وجمال آب کی ذات گرای مُسَمَّمْ ہے۔

الميدالمعراج تحينداشعارمعد ترجمه

الالببت شعرى هك يغنوكن مقولى مقديد تصيدا باسدام النبعث المبعث المبعث المراحث كالأم كالمراح كاكولى كاش مجه كواس كاعلم موكه ميرى زبان الخفرت من التدعليه ولم كم مواج كاكولى تصيد كيم كي .

وصادت نيها الانبياء اينظرون، وقد جمعوا للشاحه د المتوك ادرا نبیار کام ایک تشریف اوری کے متظر تھے اورسب ایک کیے جمع کے گئے تھے اور انبیار کام کا میں فلائے کبدور فے السطوا کی سامسل فلائے کبدور فے السطوا کب منصب کا مسل فیالا حد تفاللہ حواکب منصب جب محفل تھی، متاروں کوئیر مندہ کرری تھی، آئی اس میں ایسے تھے، جیسے تاریس میں بدر کامل ۔

وقال له الروح الاميان تقدمن وأصفرجب يع إلى سك يا خدم دسك روح الابن مفرن جرائيل الف كهاا سركزدره دسالت آسك برصيتمام نبول كى الامن فراسة -

نانت امام الا بنیت او وخطیبه م ومصباح هم فی کل نا دو مخفل آپ ابنیار کے ام وخطیب بی اور برمخفل و مجس کی شمع اور چراغ بی و وصل باملاک السماء لیتقد و ا وسل باملاک السماء لیتقد و ا دلیستمعوا ند آن خدیوم تل اور آمان کے فرشنوں کو نماز برخ الیے تاکہ آپ کی افتدار می قرآن کی کی لاوت کی آپ سے نیں .

ومنهاای السبع السموات قد سما

نناد ته خُذان الجناب المجلل

ادرواس سے آسانوں پرگئے جوسات ہیں ، وہاں بارگا ہ عالی کے فاؤنی نے کاوادی۔
علی الطام والم کے دیں یا خدید قادم
واحد لاوسے لا المعالی تفضل

بخت مبارک براست بہتری آنے واسے اللهٔ وسهلاً مرحیا معالی اور کام کے ماتھ کئے۔
مرای الابیتہ الدے بدی وما مشاء سربد
مرای جنت الما وی وسال میجنیل
مرای جنت الما وی وسال میجنیل
فداکی بڑی بڑی لٹ نیال وکھیں اور فدا نے جرما با وکھایا اور جنت الما وی جرفیال
میں نما سکے وکھی۔

دنی فتندنی قاب فنوساین وادنی واحدَم بالایجاء سبسان مفضل ادراس قدر قریب بوست که دو کمان کا فاصله ره گیا بکه اس سے بھی کم اور بلاداسطر ومی بونی -

سراکا سرکا دون شکے دس بیب بنا وما شراعت العینان عن فود کا الجلی آپ نے دکھیا ہے بغریسی تنک دشتبہ سے ادرا ہپ کی انھیں کسی اور طرف ملت منہیں ہرمیں۔

سما کا نبینی سما است وفسوا دی سم وای ابن عبّاس صعبی مساسل حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آئی نے رمبارک کی ووٹول آنھول اور ول کی آنھول سے حق نعالی کا ویرارفر مایا .

وهدذاهدد بین جسید وموثق واخسرجه البزاس شما بن جبله اور بیماری وریت باری عده سے اور معتبر ب مسند بزارا ورسندان بابن بنبل می موجود ہے۔ وجلمالمولی ولیده دیک کتاجت فلله من تندس عسلی و اجسمل اوری نعالی نے آپ سے بلاواسطہ وجا جب کلام فرایا سجان اللّٰدکی سے برا کی لمبند کی اور دیفت نقی ۔

> وصادشهودالعین فی تسلیدالذکی وصاس بنوس الله نشر بسیستل

اورآب كى مشا بره عينى فلسب منورين اس طرح واخل بوگئى كروونول ايس موكئے ادرالند كے نورسے فوالسموات والارش و يجھنے لگے.

> وماجاءعن نفى لادم اكك اعلى اس بيد بيد نفى الاحالم فاعقل

اور جرنفی اوراک عینی کی نفی آئی سبے وہ دراصل احاطر بعری کی نفی سبے سمجھ سے اور جرنفی اوراک عینی کی نفی سبے سمجھ سے وہ دراصل احاطرت و قد حجاء اور سراک میسی الے معسنی احداظنز

بقصة فرعوبي بذ حدمرتك

ا درا دراک سے معنیٰ اما طرکرنے سے بھی آنے میں جبیباکہ فرعون وموئی کے واقعہ میں مذکور ہے۔

> فائى لابساس الوسى والبسائ احال نوس الله اذ حوينيلى

پس مخلوق کی تعبیرست اور بعبارست ظاہروباطن کی انتھیں تورائی کا اصاطرب کرکتی ہے۔ ولسي لندحدولا نتيصور! متى ما مترقى العَفتل فيي كيسَفّل ىنداس كى كوفى حدومهاميت سب نداس كى تعرليت مرسكتى سب اور ند حقيقت كانعور بوسكتا بدء عقل كى برداز كرادى جائے كى -علاء وعلاان يدس كالعقل شاند سماوسماعن فدحرة المتامل اس کی شان بندست بندسی کوعقل اس کا دراک کرسکے وفکروٹیال سے بالاد برتر . ونسيس معمالان بيرى العبدس بير بنيرمحاذاة وابن وهبطل اوربنده أسينے رہاکو بغيرما فاست اور بغيرمقا بله کے دیکھے پيرمحال نہيں ہے۔ وان شئت برهانا لامكان س دية الالد الجليل من طهري التعقل اوراگر بیجے امکان روامیت کی دلیل جا ہیتے ، جوعلی طور پر رومیت باری ابت کرسے

فنذاک الاستیاق المومنین الی لقا وسربهم الاعسلی هندین میژ میل توریمومنین کے دلول میں رہب تعالیٰ کی رومیت کا شوق اس کی ولیل ہے کہ اس کا فرع ممکن ہے۔

ومعواجه قد کان بالجسم بینظة کاهوامنطوق باسختاب المفصل اوراً پ کیمواج شرید جیمانی ادرجا گئے کی حالت بی بھی مبیاک تا ب الله می

على ذاك إجساع الصحابة كمهم وإتباعه حدنا قبل ولاتتعلك اس رصحابة اوريانعين كالجماع سيد اس كوتسبول كراور مبا فالكشس شكر وَلِه دِيدُنِ سَ اللَّهِ العِينِ عَيدِ بَنِينًا الى العريش تفضيلا لافضل انضل رب نعانی سے عرش عظم کے سوائے محدی الندعلیرو کم سے کوئی نبی مہی ہیا "اكەتىپ كى ففىلىت سىب بېرنمايال بور وفاس قدالروس الاماين لبسدس قحو وقال لدهنانها يةمنذى اور جبرائبل آب سے سدر ق المنتبی برجد ابو گئے کومیرا آخری مقام بیہے۔ وودعب جبريلي ا ذجياء س فرن تدى لى لىدمى المنصة من عب ادرجرائیل آپ سے جدا ہوستے جیب ایس مصلتے رفرف دھوسے کی مانند) آئی ومن بودكا تذمزج فىالنسويدس جينر واضخااى مولاكا ليسموونيستلى ادراس كے بعد آئ ورم مستورم وسكتے ،اس مال مي كدآب مولى كے قرمین ہے تھے۔ وماذاك الاعنابة ليصرامة وهل ليعده لذامن مقام مفضل يدأتها نى اعزاز واكرام مي كيكولى مقام اس سے اعلى وارفع موسكتا ہے ؟ وفى ذاك إيماء لختنم النبولا! وحدالان الغرش آخرمانل

اورعرش جونکرآخری مقام سیداس کی سیرمی خم بنوت کا انتارہ نفاکہ یہ مقام علیٰ فاتم النبین سے سئے مفدر میوا۔

كقبل إس تداس الطريت إحضار عرفها لعدجاء منصوصا بذحصر منزل

آپ کامعراج میں جانا بھر بہت المقدس کا بعینہ آپ کے سامنے آنا بلقتیں کے تخت کی اندے جو ایک بلک جھیلئے سے بیلے آگیا تھا تھیدہ کے ۱۱ انتحاری سے تخت کی اندے جو ایک بلک جھیلئے سے بیلے آگیا تھا تھیدہ کے ۱۱ انتحار ماری تخت کی اس کی تثرح تنویز السراج مسلام حراج پرنہا بت مختقرادر جامع تحلیق ہے۔ اہلی علم حفرات اصل کناب کے مطالعہ سے پورا استفادہ استفا

#### مرتبير حضرت تحالوي رحمالا

از جدائیب اشکایت می کند ردیم امراد تصرف تنبی سف د زبدورفت و وعظ ربا نی کن ند نکتها و رمز باست در عنیوب کرورعکست سوسے فرودس جنال مولوی اسف دن علی تغف اوی رفت ورآفاق وامصارو و بار حی نوایم گرمیه وارم صد نوا گرمی مردی می تنبیب رونین نو شافی فروانی و طاقال سف کوک بنننواز نے چوں حکایت می گند
دوم عزفال دم حارف تبین شکه
علم دفت دنورا بیسانی مشائد
آفیاب علم دمکمت سنندغروب
آن جنید و تست شبی زمال
رفت تانی مولوی معسنوی
اکر تصنیع ش گوشت اذبیب نزاد
درسها کیریم ما از وعظ توا
درسها کیریم ما از وعظ توا

اے کیم امرت فیرالبشر بے دفیقال می نشاید این سفر مرتبہ کے آخر میں بڑی عجیب وغرب وعارہ دائی وعار پر مرتبہ کا امتنام ہے وقت رنتن من سخوائم ایس بق لا اللہ لا اللہ فیرسیر حق لا اللہ لا اللہ فیرسیر حق

#### وارالعلم ولوبنيد

والدمخرم نے وارانعلوم ولی بندمیں علامدانورٹ و کاشمبری، علامہ اور وال محرانی اور ان محرانی مح

مرمبااسط نرگزایه ما اسط مرمبان و باغ من اب وارانعسام و آونبر مست اب وارانعسام و آونبر بجد معطفی عذری وان و مزاج بیشال باعث و مراج بیشال بیس ببی ای ورس کا بے بیشال میلیم مطلق نز و الشرو درمول میان و مراک میان و مراک میان انعلم جیان افردی است ما خاص ازعلم جیان افردی است میشود.

مرحب است فاصد پلیا په ما بخش و الشخص و الشخص و المثن و المثن و المثن و المثن و الشخص و الشخص و الشخص و الشخص و الشخص و الشخص و المن و المخط الما و المن و المخط الما و المن و ال

دوزوشب دوشن دروباناعلم است وسن ولوباناعلم است وسنت طبیب دم برم ذات نم است دست و این براده نوش درست و این براده نوش مان این زمین بزدمیست مانش این زمین بزدمیست مانشامش این زمین بزدمیست تا مجه افلیرسس دای بهزال مم بخوال می و در و در ف از علوم عاشقی خوال می دو حرف از علوم عاشقی دو حرف از علوم عاشقی خوال می دو حرف از علوم عاشقی دو حرف از علوم دو حرف دو حرف

از در د داد داد که از کست از داز مسلم است میکده معمور دستان درخروش میکده معمور دستان درخروش میکده معمور دستان درخروش میبطرا داین زمین مبندمهست درس گامش این زمین مبندمهست تا یجه این منطق داین فلسفه تا یکه درمنطق بوزا میب ای مسون کردی عمرخود در مخود در مخ

ما فقیرال ما نداریم بریج سنت از تومی خما بهم کا سه بهرست

دایک مرتبه مفرت تفانوی نے یزایک ندانغانی ہی سے بھیک مانگاکرو، هافرین میں سے کسی نے کہا؛ حفرت ااگر کسی کے باس کا سترگدانی بھی نہوتو وہ کیا کرسے'۔ ؟ فرطایا: خالی ہاتھ اس کی بارگاہ میں بہنچ جائے ، کاسر بھی وہیں سے مل جائے گا، اس فعرمی حفرت سے اسی ارشاو کی طرف اشارہ ہے ،

وارالعام كم إرسه مي رفعيد و خاصاطول سب أخرى وعائيدا شعايم ، فرات

فیض اوحب اری بودنسی و نهار مشعری مسترسی با دی و برا و مشعری مسترسی با دی و برا و در مدسیت وین نو و در دار در دار معروب و معروب معروب و در دار

اسے خدا ایں بدرسے قائم برار "نا قبامت فیفن اوجساری بود اسے خدا ایں درسس کا جسم تو ازمہرآ فاست اورا وور وار از عنب اینکردسیا دوروار از خمایه فرخود موروار تصیید کا آخری شعر جے:
تصید کا آخری شعر جے:
کم خدا عجب ل الل وال سیام کمندا عجب ل الل وال سیام سویت مولانا فدا و نید انام

# وارانعام من عبوى كاجرارتيكوه!

زائرتیام وارالعلوم بی ایک مرنبه مولانا بشیرا حرصا حب نافم تعلیا ت وارالعلوم نے او تات نعلیم کاسن مشمی کے حساب سے ایک وائمی نقشہ نیار کیا جو در بن کے باس جیا گیا ،اس ناجیز کوریز نقشہ ناگوارگز راکہ جری ادراسلامی س جیور کو کلیسیوی س کیوں امتیار کیا گیا ۔ مالا نکہ شریعیت جیسے کیوں امتیار کیا گیا ۔ مالانکہ شریعیت جیسے روزہ ، ذکو تہ ، ج وغیر وسب تمری حساب برمینی ہیں ۔ وارالعلوم کے ناظم تعلیمات نے انگریزی طریقہ کیوں امتیار کیا ۔ اس برمین منطوم شکوہ کیا ۔

المحرقت بير در والانعب فوم بين بين بي بي بي با ماستهال المي دي وانت داي واستهال من و در آو آماريخ الماستهال كربيا بير برصاب اي قتس و در آو آمداي آدب ورسن و تاريخ آمداي آدب من و تاريخ آمداي آدب من وارتان انبيت برجا بي من من العماس جفا وارتان انبيت بربا بي من المنان انبيت بربا بي من المنان انبيت بربا بي من وارتان انبيت بربا بي من وارتان انبيت بربا بي من المنان انبيت بربا بي من وارتان انبيت بربان وارتان انبيت بربان وارتان انبيت بربان وارتان وارت

السلام اسے واقعبِ سیرِ نجرم من ندائم جنوری نسروری ایر حمایے مست از نعرانیال از المال واز قمب میقات با روزه وج وزکوا ق آل مختب ر افت و آمید تا مارالقب سن مجری سن ارباب معفا ما مردخدام دی شرق مصطفی بي خبرازي ن وجولاتي اكست ابي سمب رزاز مراكس دني زي سبب ابي مبدانعلي شت به چي خب ريج كرده نب دي خود مخبو و آ مدنه كردم رو و دا امني خواي است بي ماحد كمن امني خواي است في تركب ادب بوشش عم است في تركب ادب ظانف د دا

روح ما از قمر رصفه ان گشت مست به خبرازیم از محرم نقت ریابداز ربیع ایستب فره نوال سال حینت است زیر سبب ورصد مینی مصطفی آمس حینی بیری وعوت من ندایم شعرال خود مخود آمس رسی و عوت من ندایم شعرال آمنی خوایم برسب من خود سخود آمس رسی ان خود مخود آمس رسی ان خود شخوایم گفتگوت طالب ال ورکار رب جوشش علم گفتگوت طالب ال ورکار رب جوشش علم المنا المنا مساح المنا خلیق ملم ما المنا می ا

(١١ربي الأول ٢٤ هم ١٩)

المؤق وطن تصبه کا ندصد می جب مکان بنایا تواس کی تعییری یہ بات فاص طور بر ملحوظ کھی کوسجد کے بائل سامنے ہو مسجد کے صدر وروازے دمنشر تی دروازے اس طرح بنائے کے دروازے ہیں مرف وس فٹ کا فاصلہ تھا ، بچرگھر کے تمام کرے اس طرح بنائے کوسی کرے میں ٹبٹرے ہوکرنماز نہ ٹرھنی پیٹے، ہر کھرے ہیں قبلہ بائل سیدھا تھا ، گوکسی کرے میں ٹبٹرے ہوکرنماز نہ ٹرھنی پیٹے، ہر کھرے ہی قبلہ بائل سیدھا تھا ، چسکے لئے گئے تو کو ہے اُصلاد مدینی منورہ سے چیوٹے چیوٹے چیواد مرشی رکھی گھرکانام منہا کے منزل کرکھا ، ان تمام وافعات وکہ بنیات کو دالدم حوم نے شور کے قالب میں فوھالا ، اُنہی کی زبانی سنے !

بارك الشااعة

مه ۵ ه ۱۹۳۵ می ۱۹۳۱ می اس نا چنر نے تقعبہ کا ندھا منطق گرمی ایک مکان بنایا ، جو بالکل مسجد کے سامنے تھا ، اس کئے مزید مسترت کا باعث مرواکہ فا نہ فدا سے قرب واتعمال عال مبوا ۔ جرمشی مسترت میں بیاستعار کھے جو مصرت مولا الشرف علی تفانوی قدس مرؤکی فدرست میں بیش کئے ، حضرت شان انتخار کو نیز فرایا ۔ انتخار یہ بین کئے ، حضرت شنے ان انتخار کو نیز فرایا ۔ انتخار یہ بین کے ، حضرت شنے ان انتخار کو نیز فرایا ۔ انتخار یہ بین کے ، حضرت شنے ان انتخار کو نیز فرایا ۔ انتخار یہ بین کے ، حضرت شنے ان انتخار کو نیز فرایا ۔ انتخار یہ بین کے ، حضرت شنے ان انتخار کو نیز فرایا ۔ انتخار یہ بین کے ، حضرت شنے ان انتخار کو نیز فرایا ۔ انتخار یہ بین کے ، حضرت شنے ان انتخار کو نیز فرایا ۔ انتخار یہ بین کے ، حضرت شنے ان انتخار کو نیز فرایا ۔ انتخار یہ بین کے ، حضرت شنے ان انتخار کو نیز فرایا ۔ انتخار یہ بین کے ، حضرت شنے ان انتخار کو نیز فرایا ۔ انتخار یہ بین کے ، حضرت شنے ان انتخار کو نیز فرایا ۔ انتخار یہ بین کے ، حضرت شنے ان انتخار کو نیز فرایا ۔ انتخار یہ بین کے ، حضرت شنے انتخار کے دو نیز فرایا ۔ انتخار کے دو نیز کی نام کے نام کو نام کو نام کا کو نام کو ن

استمنتزهازنهان وازمكال است منزه ازجهاست وطول عرض اسے منزہ ازفنسا زاز زوال اسے منزہ ازعبا داست وبیاں اسعمنزه ازشبيروازمشال مُ وتولى موصوف با وصف القا روبروست فائة تقسد ليس تو أقرب بالأزكل اي جارتشست ورنعال ماجد دنت بهيت من ريز إست حيندا زبيت أخذ "ابوو وارالتعتیٰ وارالبسدی ورورو ولوار، درم گونشراش برستے ذکر ذکران با وضیا! نام تومشيرس نرازشهدولبن صدينرادال دافت ولطعث عزنيه ورول من انرچوارست موجزان تخرجارك استخ بودجارت ولل ما در حمل کے بو و کمنت رازال من فقرمطلق بيے قيل وٽال توعزيزي من وليل مطلقت توعزيزي من وليل مطلقت ما زسرتا پاست ده نقش سوال

استطبي الشان داداستے جہاں است خداست خالقِ افلاكت ارمن استمنزه ازيبين واذبتمسال! اسے منزه ازاشارات وعیا ب المصيرول ازويم واوراك وخيال ره نیب بر ور تونقصان وفن ساخت مسكن بندرة ادسين نو باب دارش بیش باب بسیت است مسست ای کا نی براستے تحسیری سنكهاست حيث رازكوه أحب وراساسسش مى بنيا وم اسے خلا "با بود جاری وساری برکسشنس وم برم سازومعظه ردوح را وكرنوا كليب ترازمشكب متن صدببرارال بركمت فيميب وكثير مدينرارال رحمتت لي ذوالمنن اسع فداست باك اسدرت مليل جارس لمطان كير بودخارومهال توعني مطلقي اسب ووالحب لمال توكريمي من گداست مطلقت نات إكت مبنع جووو نوال

#### رَسِم وْرَا است فَدَالِتَ فَوَالْمُنْنَ دَرِبِّ انْزَلَى "مبارك منسنزلًا" است فداست پاک رَبِّ مَم يِزِلَ: اعْفِرَنْ لِيُ تَنْعِينَ بِلِيَّ دَخَلُ اللهِ اله

آپ کے اسی اخلاص ، اور ایمانی جذب کا اثر نظا ، اور مدینہ منورہ اور کو واحدے نجر دل اور سنگریزوں کی برکت تنی کہ جب کفر زار مہندسے ہجرت کرے باکستان آگئے تومکان اسی طرح بھور آئے کیکن سٹائیس برسس گزرنے کے بعد اس بیکسی غیرسلم کے قدم نہیں آئے۔ خدانے اس عارت کو کا فرد ل اور تیموں وجود سے محفوظ و ما مون رکھا جس کی بنیا دوں بیں اس کے گھراور اس سے مجوب بول کے شہر کے سنگریزے بڑے ہوئے ہیں۔ اس بین ایک غریب ، یا بند صوم وصلی قر، اور سپامسلمان گھرانی آبا و سپے۔

اسانده اورزرگول ی ظریس

Marfat.com

## علامه سيد محالورشاه كالتميري كي نظرس ا

علامرت معرائورشاه کانتمیری، والدمخترم کے خصوصی اساقده میں بیں جھزت شاہ مسا صب سے آپ کو والبانہ لگاؤ تھا، ورس میں، تقریبی ، تحریبی ، حتی کہ بی مجانس میں بہنیہ شاہ مسا حب کا ذکر کرنے ، اوران کے حوالے سے عکوم ومعارف بیان کرنے ، اوران کے حلقہ تناہ مساحب کا ذکر کرنے ، اوران کے حوالے سے عکوم ومعارف بیان کرنے ، اوران کے حلقہ تلا ندہ میں شامل ہونے کو اپنے سے باعث نو سمجھ تنفے ، لین حفر بند شاہ صاحب کو والد میں قدر قبل کے ساتھ جو تعلق تھا ، جو خصوصی توجہات وعنایات تھیں ، اوراک بسکے عم ونفس برجب قدر اعتماد نفا، وہ بہت کم لوگوں کو نصیب موا۔

ایک مرزدشاہ صاحب نے خوش ہو کرفرایا، اس آب کا ب کوبدھکواس کا جو ہرادر فالاس کا جو ہرادر فالاس کا جو ہرادر فالاس کا کا جو ہرادر فالاس کا کا جو ہرادر فالاس کے کا لینے ہیں اور مید بات آپ کی تالیفات و تصنیفا سندے مطالعہ سے دوزر وان کی طب وح عیاں ہے ۔ "

آپ نے ابنی ندرسی دندگی کا آغاز د، ۱۹۲ وہیں) اگر جہفتی محرکفا بن العظما حب مروم کے مدرسے مدرسہ امینید وہی سے کیا تھا ،مگر وہاں صرف ایک تعلیمی سال گزار اس کے بعد انجاب مردسے مدرسہ امینید وہی سے کیا تھا ،مگر وہاں صرف ایک تعلیمی سال گزار اس کے بعد انجاب انجاب انجاب میں انجاب میں انجاب میں انجاب کے امرار پر والی تعلیم مرد نے ، انفید ،او افقہ کی بڑی کن بوں کی تدریس آپ کے والے مرد نے وال انعلوم میں سند درس کورونتی بخشی مشکل آپ کی عرام برس ہوگی۔

گراسا تذه سند علم دفعن کا اندازه لگالیا تها ، حفرت علام افورشاه صاصب نے مدین کی شہور المبند باید کتاب شکا قرام المعایج "کی شرح سکھنے کی خوام شن ظاہر فرمائی ۔ رشیدا در سعا در سعن مذشاگر و مسئل قرام میں بندری نظر می استان اور مرشد کی خوام ش بوری نزگرنا، نامکن تھا۔ آپ نے مشکا قرام کی عربی میں بنرے کھنے کا آفاز کیا، اور کم دمیش مبنی برس میں اس کی کھیل کی جب مسوده شاه صب کی خدمت میں مین نزرے کھنے کا آفاز کیا، اور کم دمیش مبنی برس میں اس کی کھیل کی جب مسوده شاه صب کی خدمت میں مبنی کیا توارشا و فرمایا:

"ول چاہتا ہے برکتا ہیں شائع کروں ،اور تھاری فروریات کے سائے میں شائع کروں ،اور تھاری فروریات کے سائے متحاری فدوست کروں مگر میرے پاس اتنی گنجائٹ میں ہے جو میں معظیم کام کرسکوں ؟

بناامرشاه ما حب نے برانفاظ اس انے فرائے کا دی جب اور صابر وہا ہے، اور اس ایس میں میرای عسب ایسے اسے جوان بینے کو وکتیا ہے، تروه اس احساس سے فوش براہے کہ اس میں میرای عسب ایسے ہی یہ البیت اگرے مرانا محماد راس کی متی ، گراس میں درحقیقت علام دمعا ، جوان کے روحانی فرزند میں کے تھے ، گویا اعفوں نے اسے بالواسط ابنی ہی تصنبیت مجھا، جوان کے روحانی فرزند ادرجانشین کے باعثوں وجود میں ائی متی ۔ شاہ ما حب کی زندگی میں مالد فرح منے متنی کتابی البیت وقصنیت کمیں ، سب بران کی تقریبط ہے میکن تعلیق الصبیح شرح مشکا ہ المصابح پرآپ کی تفریط سب ہے ملوی ، اورسب سے جامع ہے۔

حضور سرور کو فین میں النہ علیہ وہم کی شان میں آپ نے جو تصیدہ فرقتیہ لامیۃ المعراج " معنور سرور کو فین النہ علیہ وہم کی شان میں آپ نے جو تصیدہ فرقتیہ لامیۃ المعراج " کے نام سے کھا ، اس برشا و مما حب نے اپنی رائے کا اظہاران الفاظیں کیا :

منام سے کھا ، اس برشا و مما حب نے اپنی رائے کا اظہاران الفاظیں کیا :

منام دین میں افران امرازی محمد اورش میا حب کا نہاران الفاظیں کیا :

منامادیث اور نقول اعلام احت بیش کی میں ، اورمعراج جبانی بجالت نفظ اور دینے کی جزہے نے نام اور دینے کی جزہے نے نام درویت باری تعالی ناب ، وہ محدث اور مضر کی واد و نے کی جزہے نے اور دینے کی جزہے نے اور دینے کی جزہے نے اور دینے کی جزہے نے دور دینے کی جزہے نے دور میں اور دینے کی جزہے نے دور دینے کی جزہے ہے دور دینے کی جزبے کی دور دینے کی جزہے نے دور کی دینے دور کے دور کے دور کے دور کے دینے کی دور ہے کی جزہے نے دور کے دور

اسی بی طلاوست ، اور طاقست نظم کی ، اورا بهام اقتباس فضیا راور طبقا رکی قدر دانی کا حصته سید ی

جناب مولوی محدادرس صاحب نے مشكواة متركيب كى شركيت مالييف كى بداس زمانهمي مولنياموصوت حيدرآبا دوكن مي ستصادر آب فے دہاں کتنب خاندشاہی سے طافظ فضل الشرتوريشي رحمته الشطليدي شرح وريافنت كى معلامهموصوف صدميت كے مافظ ا درخنی مسلک مے برے عالم تھے۔ ادر دانی كى بير مانسيت نوا ورروز كارسے بيرے مشكواة شريف كى شرح مي تورشي كا خلاصدا ورجو مبر بیش کیاسیداب به البیت ممل موگی سے۔ اس من مناسب ب كرالتركى مخلوق اس سسے استفادہ کرسے ،میں حق دمیدافت کیلیے شهادت وتيابر ل كركوني نسخ مطبوع مشكواة کی *شرح میں مولوی صاحب کی مشرح کی* مانند ردست زمن برموجودتیں ہے۔

محستن انور

بناب مولوم محدا در سی ما حب من رسی ما حب اشرح برشاؤة شریعیت تالیعت کوده اندوری اشاء مناب موصوف در بلده چیردآباده منا الله تغالی رسیده در کشب خانه شابی شرح ما فظ فضل الله تورشی رحمته الله علیه کداد خفاظ صدیب و تفی المذمه به مهند دریا فتند و غرر مشرح مذکور نبز برطرز مشکوة شریعیت آورد ند اکنول مشرح البیثان با تمام رسیده قابل کرمست که موجب نفح خلق الله باست به کموجب نفح خلق الله باست به بحق داستی شها دست وا ده آبیرکه تا حال کام نخد مناز مطبوعات مشکوا قه شریعیت به بحی ما حب معرف برلیب یط فدرست مولوی صاحب معرف برلیب یا فدرست مولوی صاحب معرف برلیب یط فدرست مولوی صاحب معرف برلیب یا فدرست مولوی صاحب معرف برلیب یط فدرست مولوی صاحب معرف برلیب یا فدرست مولوی صاحب معرف برلیب برل

احقرمحدالورعفاالتدعن مدرستعلیمالدین منبع سودیت

# حضرت مولا اشرف على تضانوي كي نظرين

حضرت تھانوی رقمہ اللہ کی نظری آب کی کمنی قدر دمنزست تھی، اس کا اندا نہ تو اس محبّت، آبرجہ ، اورخصوصی بریاؤسے ہی سگایا جاسک تھا جو حفرت کو زندگی میں اُن کے ساتھ تھا جھزت نھانو کی آب سے اولیں اسا دیتے اُم ہی سے اِسے کے اُسے سب سے بط زانو تے اُوب تہدکیا ، اور حفرت کی مجبس، خانقا ہ اور مدرسے ہی سے آپ کی تسلیم و تربیت کا آغاز ہوا ، حضرت تھا نوی کے مجبت کے واقعات اکثر والدمخر مساتے ، تربیت کا آغاز ہوا ، حضرت تھانوی کے تعلق کی ایک وجبید ہی تھی کہ ہمارے وا وا ، مولوی حافظ محمد اساعیل محضرت تھانوی کے بیریجانی تھے ، اوراس وشق کے علاوہ وونوں بی نہائی کہ کے دی قات بھی تھے ، اوراس وشق کے علاوہ وونوں بی نہائی کہ کے دی قات بھی تھے ،

کا ندھلہ سے نھا دیجون کا فاصلہ اٹھار ہیں ہے ہم ہے وا کا اور حضرت کے باہمی نعقات اور رسم کرا ہ کے نقتے والدھا حب اکثر سنا یا کرتے کئی بار فرایا :

مری باہمی نعقارے وا وا با کوجب کا ندھلہ بیں حفرت تھا لڑی کا وعظ کر انا مونا، تو تھا نہ جون بی جونا آء اگلے دوز مونا، تو تھا نے جون سے باس ہی قیام ہونا آء اگلے دوز وابس ہونے توفر ہاتے : مولوی انٹرٹ کلی الوگوں میں تھا ری تقریر اور و عظ کے است نیا تی ہے ، یہ د ورو سے کرا ہے کے رکھ لو۔ فلال وعظ کو است نیا تی ہے ، یہ د ورو سے کرا ہے کے رکھ لو۔ فلال

"اريخ كواجانا" ك

ادر حفرت اپنے ہر مجا ئی کے دورو بے پوری مجتب ،ادر فلوص کے ساتھ لے سیے ،
ادر جوج ارنے مقر فرات ،اسی پر کا ندھلہ نہا ہے جاتے ،ہمارے دادے ایالسی کر تا نگہ دیر لاہوے اینہ مجارہ ہے آیا۔ والدصاحب پر دہوت کی شفت و محبت میں غالباً وادا جان کے ساتھ ان کے گہرے ،اور محلم اندروا بط حضرت کی شفقت و محبت میں غالباً وادا جان کے ساتھ ان کے گہرے ،اور محلم اندروا بط کامبی نما دخل نفا ۔ یہی حال والدصاحب قبلہ کامبی نما، حفرت کے ساتھ بے نا ہجت اساتہ دہیں سے تمین کے ساتھ بے نا ہجت اساتہ دہیں سے تمین کے ساتھ بوخصوصی تعلق ادر عقاد رکوئی منا، وہ ہم نے ادر کسی کے ساتھ نہیں و کھیا کوئی درس ،کوئی تقریب کوئی دعظ ادر کوئی منان ایسی نا ہوئی جس میں دالدصاحب تمینوں حضرات کا ذکر مناذ والتے چھرت تھائوی محب سے مقانی کا مدر الدصاحب تمینوں حضرات کا ذکر مناذ والتے چھرت تھائوی کا مدر الدصاحب تمینوں حضرات کا ذکر مناذ والتے چھرت تھائوی کا مدر الدصاحب تمینوں حضرات کا ذکر مناذ والتے چھرت تھائوی کا مدر الدصاحب تمینوں حضرات کا ذکر مناذ والتے چھرت تھائوی کا مدر الدصاحب تمینوں حضرات کا ذکر مناذ والتے چھرت تھائوی کا مدر الدصاحب تمینوں حضرات کا ذکر مناذ والتے چھرت تھائوی کا مدر الدصاحب تمینوں حضرات کا ذکر مناذ والتے چھرت تھائوی کا مدر علا میں الدر علا میں الدر علا میں الدر علا مدر علا مدر

حفرت تھائوی، والدصاحب کے اولین استاد اورا ولین مرقی تھے، گران کے دل بین کس فدر تعلق ، کتف البین کی تعلادہ والدی تقی، وہ والدی تعرم کی تعمانیت پرفیزت کی تقاریط سے نمایاں ہے ۔اس سے علاوہ والدیسا حب سے ساتھ خط دکتابت بھی رہی بعض مسائل پر صفرت نے تباولہ خیال کیا ؛ حضرت کی عادت تھی کہ وہ اُ بینے خصوصی، اور معتمد فلفا ماور تلا فدہ کو بعض عنوانات پر ایکھنے کے لئے فرات نے خوداس برنظر آنی کرتے ، مودان میں مولانا فلفا موجونی تاریف کے ماروں میں جو ان ان میں مولانا فلفا موجونی آنے مولانا فقی کے مورات سے مسب سے زیادہ مدولی، ان میں مولانا فلفا موجونی آنے مولانا فقی مورشونی صاحب، اور مکیم صطفے صاحب مرفہرست ہیں ،ان حضرات کے ملاوہ والدصاحب مورشونی عصاحب، اور مکیم صطفے صاحب مرفہرست ہیں ،ان حضرات کے ملاوہ والدصاحب کے ذمتہ میں بعض الدین کام کئے۔ علی

على مفوت تفانوى مميشة تعرد كلاس مغركرت مشائل كالمؤجري جب كزور مرك تف توانتر كلاس سفركرت كفي مقر بكت اور مرك المركاس مغركرت التي المعرف المركاس معرف المركاس معرف المركاس المركان المركاس المركاس المركاس المركان المرك

عن مطاطفراع فيماني م عدد ١٩٤٢ -

بعض خطوط میں (جوکہ مجداللہ محفوظ میں) حضرت تعمانوی نے والد محرم کے علم فعل کا عبر اللہ محمد کے است کا اعترات تعمانوی انداز میں کیا ہے کہ آج کے وَصرمی شا پرکوئی اَنے کسی معمر کے سنے بھی آبادہ مذہود

والدِئر مهدبین بارد ۱۹ و ایج سے دالین ای واس وقت حید ما بادد کن میں تیام تھا، دس سے دخرت کے لئے مکد کر مدسے لایا ہوا ایک دو مال لبطور مدید بیجا بالی خطائھ ان میں ہدیے کا وکر کیا ،ادراس کے بعد دعار کی درخواست کی ، دعار کی درخواست کی درخواست ہے مزاج کا خیال آیا کہ: ہدید بھیجی راہوں ،اس کے ساتھ و عار کی درخواست ہے ، کی درخواست ہے ، کی درخواست ہے ، کورخواست ہے کورخواست ہے ، کورخواست ہے ، کورخواست ہے کورخواست ہے کورخواست ہے کورخواست ہے ۔ کورخواست ہے کورخواست ہے کورخواست ہے کورخواست ہے کورخواست ہے ۔ کورخواست ہے کور

والدصاحب فبلتبان كياكد:

سایک مرتبہ میں صرت تھا نوئ کی خدمت میں مافرتھا، سے بھاری کے" باب
بردالوجی" میں ایک دوایت ہے، جس میں حضور علایات الم برمبلی باروی کی کیفیت
بیان کی گئی ہے، اس روایت میں الفاظ میں مقد خشیت علی نفسی دمجھے آپنے
بارے میں خوف محسوس مہوا) روایت کے یہ الفاظ شارمین پرمہت شکل گزرے میں،
ادراس میل فرکان ہے کہ حضور کوکس جیز کے بارے میں خوف محسوس مہوا،

حفرت تفالزی بھی اس روابیت کے بارے بی کچھ کلام فرارہے تھے جمیری زبان سے بدبات نول گئی کہ احضرت انقیر نے اس روابیت کے متعلق کچھ کھھا ہے جھزت نے وزیا یا جرکچے کھھا ہے ، وہ مجھے مزوجہ جس سے بہت مشرمندہ مواکدیں نے کیول درکیا، خامین بی رہا تو بہتر تھا، عرض کیا مے حفرت اسبقت اسانی سے بات نکلگی، ود
اِس درجے کی چیز کہاں ہے کہ آپ کے طاح ظرک نے بیش کی جائے ہا
حضرت نے فرایا جی بی تھا نہ مجون نے کا خرطہ دائیں آیا، اس مخریر بہنظر تانی کی
یہ ہے کہ اُسے بیج ویں ہے میں تھا نہ مجون نے کا خرطہ دائیں آیا، اس مخریر بہنظر تانی کی
ادر صاف کر کے حضرت کی خررمیری معلومات میں اضافے کا باعث ہوئی ہا
در الله اور یہ الفافی کا بیر فرائی کے خریمیری معلومات میں اضافے کا باعث ہوئی ہوں الدمی محصرت نے اس کا بریا ہوئی ہوں کے
میں جہت بڑا اعزاز تھا جفرت کا تو کسی کی تحریر کی توشی فرادیا، بہت بڑی بات
میں جہائے کہ بیفرائیں کہ سمبری معلومات میں اضافے ہوا ہے
میں جہائے کہ بیفرائیں کہ سمبری معلومات میں اضافہ ہوا ہے
میں جہائے کہ بیفرائیں کہ سمبری معلومات میں اضافہ ہوا ہے
میں جہائے کہ بیفرائیں کہ سمبری معلومات میں اضافہ ہوا ہے
میں جہائے کہ بیفرائیں کہ سمبری معلومات میں اضافہ ہوا ہے
میں جہائے کہ بیفرائیں کہ سمبری معلومات میں اضافہ ہوا ہے
میں جہائے کہ بیفرائیں کہ سمبری معلومات میں اضافہ ہوا ہے
میں جہائے کہ بیفرائیں کہ سمبری معلومات میں اضافہ ہوا ہے
میں جہائے کہ بیفرائیں کہ سمبری معلومات میں اضافہ ہوا ہے
میں میں شائع کی ہے۔ تحریر سے بیلے بیعبارت دری ہے:
می الفوا مداد کا دیث ہوں اسے الفوا سے ال

مع تولد - مالى واخبرها وقال لفتد خشيت عن نفسى - لا يُعلى (نه بعد الن الحلى اليه و تحقق بلوغ الوى اليه صام بنيا ، ولا بعد عن النه تعالى والله تعالى والله بلله لا الله والله بعد الله تعالى والله بلله وحلى من عند الله تعالى والله بلغد وحى من الله في يند تولد ملى الله عليه وسلم القد خشيت فنسي منتك - وحمل المغد وحى من الله في يند تولد ملى الله عليه وسلم علد خشيت الكلام السابق كا الله حق بعيد على انه خشى عن تحمل اعباء النبوة وغيم عمالا يوانق الكلام السابق كا الله حق بعيد الوجد عندى انه ملى الله عليه وسلم اعلى خشى عند اقل ما واجبه كا الملك تيل ان بنعقق عند لا انه على وتب والنبوة - والحاصل انه خشى قبل تبليغ الملك الوحى إليه عند لا انه على وقيل ان تشي من بالنبوة - والحاصل انه خشى قبل تبليغ الملك الوحى إليه فات وقوي المكان وقبل ان تشي من بالنبوة - والحاصل انه خشى قبل تبليغ الملك الوحى إليه فات وقوي المكان وقبل ان تشي من بالنبوة - والحاصل انه خشى قبل تبليغ الملك الوحى اليه فات وقوي المناق وقبل المناق ا

اليه تمامل دان يعرف حالى خديجة فذكر معها حالما لسابق على وجمالا بهام لا ماذكر معها ما تحقق عنده من امرائنبوة ليظرئ حال خدليجة وانها لله لذكر النبوة معها اولا إذرب الابدأ ها بذكر النبوة لريما نجان عليها انها تبدأ بالان خارو تواجه بالتكذيب فيشكل الهرجاعها لعد ذوك الى الحق لان العادة ان المنكر ليصعب رجوعه الى ما انكر في صارحة والكلام كأند من معاريف الكلام وكان صلى الله عليم وسلم يتكلم بمثل لله غراض العجمة وحذا العرض من جملة تلك الاغوان وهذا ما خط بالبال والله اعلم مجمعية الحال ولعك اذا نعم من ما دكلا الشراح هذا عوف ان هذا الوجولا واحقها بالقبول والله تعالى اعلم عقدة الوجولا واحقها بالقبول والله تعالى اعلم وهذا عوف الما علم حدا الوجولا واحقها بالقبول والله تعالى اعلم وهذا عوف الما علم هذا الوجولا واحقها بالقبول والله تعالى اعلم وهذا عوف الما علم وهذا الوجولا واحقها بالقبول والله تعالى اعلم وهذا عرف الما علم وهذا المناسم وهذا المناسم وهذا المناسم وهذا المناسم والله المناسم والله المناس والله المناسم والله المناسم والله والمناسم والله المناسم والله المناسم والله المناسم والله المناسم والله والمناسم والله المناسم والله المناسم والله المناسم والله المناسم والله المناسم والله المناسم والله والمناسم والله والمناسم والله والمناسم والله المناسم والله والمناسم والله والله والله والمناسم والله والمنا

بہی مفہون علامرسندھی نے ماشیہ کا ری بی اختصار کے ساتھ کھا ہے۔

وهوهذا وتول؛ مقد خشيت عنى نفسي ، مقتضى جواب خديجة والذهاب الى ورقة ان هذا كان منه على وجب ولشك ، وهو مشكل بانه لما تم الوى صارنبيًّا فلا يكن ان يحون شاكّا بعد فى نبوت الموقى كون الجائى عند الأملك أمن (لله تعالى وكون المنزل عليه كلام رب العالمين ، نعم يكن ولشك فى بعض وك قبل تمام الوى حين ما جاكا الملك اوّلًا مشلًا ويب كن ان يقال انه صلى الله عليه وسلم الم دبه ذا الحكاية عن وجه يوهم بقاء الشك له لبعد وان كان هو حالت عن المحوال الله مولا شك له حيث أن إصلا كون المدت المحالة المكاية على من الا مرولا شك له حيث أن إصلا كون المدار ختبار خديجة فى امرك له عيد من الا مرولا شك له حيث أن إصلا المعلى عندها من العلم مولعل الوقا جاها لبعريج القول بالنبوة فريما تلقة بالانكار في عن وجه الابمام في عنداً المراك المدالة من المراك المراك المناكلة والله المراك المناكلة والله المناكم والله المناك المناكلة والله المناك المناكلة والله المناك المناكم والله المناك المناكم والله المناك المناكم والله المناك المناك المناكلة والله المناك المناكم والله المناك المناكم والله المناك المناكلة والله المناك المناكلة والله المناك الم

قول نقد خشیت - قال القاض الوالفضل عیاض بن موسی البحصی السبی لما تی رحد رالل تعانی - لیس معنالا الشک، فی ان ما اتالا من الله تعالی آمکنر حشی ان الانقوی على مقاومة هذا الامرولايطيق حمل اعبام الوجى قتزهن لفسدلت ته ما لقي

تلت - وبي ون معنى خشيت على نفس انه يخبرها بما خصل الخادلامن الخوت لا أنه في الحال خالف والله اعلم - اور فرجع بهارسول الله عليه وسلم - برجين فواحله الاثندة في الحرف نصل في اورحتى ذهب عند الروع - عده

ان تمام الفاظرے بین علیم ہوتا ہے کہ تمام ترعبانی اضطراب اور پرشیانی عقی برجرس المیت المیت المیت نے دبائے ہوتی اور برنی جائے بھی ، اس کے کہ دنعن ماکیت اور وی اور برنی جائے تھی ، اس کے کہ دنعن ماکیت اور وی در سالت میں اور وی در سالت میں اور وی در سالت میں کوئی شک مذہری ، بلکہ بیلے کوئی شک مذتب اب خوکر موسکے تو براضطراب اور پرنشیانی بھی ندر ہی ، بلکہ بیلے ہی موقع پراضطراب بیش آیا۔ جیسے موسی عالی سام کرجب میں مرتبہ عصاعطا ہوا تو دی مدبراً ولے حدید علی مورث میش آئی۔

اورحفرات عاربین نے جب تھی کسی کوانی توت قدرسیدسے دفتہ اس طسر م فیف بہنچایا ہے ال کوھی اس سب کا اضطاب لاحتی ہوا ہے جب طرح الصال نین ادر حصول فین ہیں وہ حضرات آپ کے وارث ہوئے اسی طرح سک وع ادرف ذرع ہیں عصول فین ہیں وہ حضرات آپ کے وارث ہوئے اسی طرح سک وع ادرف ذرع ہیں عمل ہیں کے وارث ہوئے ۔ واللہ سبحان د تعانی اعلم دن مزبوی الماج حکیم انمیں احد صدیقی صاحب بیان کرنے ہیں کہ :

مورون مان مردان معلی المرسدی ماحب بیان رہے ہی د؛

الم حضرت تحفانوی علیل نظے مولوی مفعن علی کیل سہا رنبورے اُسے ہوئے سے مولوی مفعن علی کیل سہا رنبورے اُسے ہوئے سے مولوی مبارن بورے بہت سے اسا ندہ اور طلبہ حضرت کی زیادیت اور مزاج برس کے لئے آ سے ہوئے تھے ، احقر دانمیں احمد کی مامز ہوا ، مولانا محداور نسی ما حب بھی کہ نے محفرت نے بری محت سے نجمایا ، اور مامز ہوا ، مولانا محداور نسی ما حب بھی کہ نے محفرت نے بری محت سے نجمایا ، اور

على الطرائف والفرائف المرولا المرح على تعافى جمروم من : ٢١ -٢٣ ، طبع تفانه بحون شوال ، دساه/ عدد بيمغون ايك مطلى الدهم بحث ب جرابل مم ا ورطليه سي تعن بهاس دم ست عبادت ندكوه كا ترميس كيا مون عامل مقصد كم طور يرميند كلات لكن دئ سي . خصوص توجه کے ساتھ نہیں کو گورا گی ، ایسی توجہ یں نے سی اورعالم کے ساتھ نہیں کھی تھی،
ودران گفتگو تفسیر مظہری کا ذکرا گیا کہ وہ تفاسیر میں نہا میت اعلی وقیہ کے تغییر ہے ، مولا)
محدا درسی صاحب نے بیان کیا کہ سائے کے جواز میں تعین لوگ قاضی تنا واللہ بانی تی کا جر
فتوی نقل کرتے ہیں ، میں نے اس کی تحقیق کی ہے ، وہ فاضی ثنا واللہ ، مناحب تھنسیر
مظہری نہیں ہیں ،کوئی اور عالم ہیں ،حضرت بیسی کر میہت خوش ہوئے ، اور فرما نے سگا
آپ کی تحقیق سے میری معلومات میں اضافہ ہوا ؟

حبب والدصاحب تبلر نے حصنوراکرم ملی الترطلی وقم کی میرت طبیہ کھئی کششوع کی، مبلا ول کا تکمیل برمسووہ حضرت کی خدمت میں ہے کرگئے ، حضرت نے حبیتہ جستہ مقابات سے مسووے کوشنا اوران الفاظمیں انبی ماستے کا انہا کیا:

دراحقراشرف عی تھانوی نے مقالت ذہا خود فاصل مؤلف ابین جامع کمالات علیہ وعملیہ مولوی ما فظم محدا درس کا ندھلوی سلمہ القد تعالیٰ کی زبان سے منتے ہی کے سننے کے وقعی باکل پینظر ساھنے تھا۔

میزریک وجهد کا حسنا ۱ د اصائر دسته لنظر ا

مبنى من را ده نظر را مول ، ترسے جبر سے بیش کی زیادتی نظر آنی ہے۔
دربار نجاشی می دربار جاشی می دربار جبر سے بیش کا ب اول دربا جبر کتاب ، نائی ، نالث دربار نجاشی می حضرت جعفر کی تقریر ، رابع -امعاب صف ، فامس حفرات انبیا وعلیم اسلام کی نزام ست منبی برد سے حضے ضروری حقوق و لوازم میں ، ما شا واللہ ان کو فاص طور بر پاورا کی گیاہے ، جزاه اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔

كناب كاعنوان ومعنون بيت ول كنش، اورائد، كانمصداق بيد: زفرق تا تقب م مركب كرمى نگرم كرشم، وامن ول مى كنشر كم جاداي جا اگرمبرسے باس طاقت و بہت بوتی تواس کواول سے آخر کا سنتا، گرفنعون و صنبی وقت سے بیآرند بوری نرکرسکا، بقتیر کتاب بی انشاواللہ وللہ خریج خرید خرید میں الدونی کا منظم بیوگ ؟

تقریظ کافی طویل ہے ، اور آخر میں ناریخ ہو شوال ۸ دس الصور ہے ۔ دا) شایداس بات کے کہنے ہیں کوئی مبالغر ننہ کوکہ مُوجودہ دور کے علما رہی حضر بینیا نوی کو والدمحترم کے علم و نہم براور وسعت مطالعہ برجنبا اعتمادتھا ، اتنا بجز مولا ناظفرا حرعثما نی ح کے ادر سی برند تھا۔ دیں،

ای طرح بیربات بھی سے افراط دلفر بیط سے شاہرے نیا ہے کے بنیر کی جائی ہے کیمولانا ظفراص عنیا نی سے علاوہ ، حضرت بختا نوی کے علوم و معارف ، اور بھائن و قائن برکسی کی آئی دیجے اور گئی کی نظر نہ تھی جنی والد محرم کی یہی وجہ ہے کہ دالد مخرم نے اپنی تنعیا نیمت میں جنیا جا ہوہ حصارف کو سے مکن ہوں کا حضا نوی کے علام و معارف کو سے مکن ہوں کا حداث میں موالد مصاحب قبلہ کا عالما نہ ، اور مفقا نہ رکھی، بعض کم فہم طلبہ کو جب بہلا موری ہوتے ہیں۔ مرافقا نہ رکھی، بعض کم فہم طلبہ کو جب بہلا موری ہوتے ہیں۔ مرافقا ، عربی مداری سے موری ہوتے ہیں۔ والد مصاحب کا امراز بین کا محدیث کا درس سے ، داولوں پر بھی بحث ہے ، مند کی جبھتے تھے والد محاجب کا امراز جا می میں اس موری ہوتے ، داولوں سے صوف و نی کو کے سائل کا استنباط مور ہا ہے۔ وقد قبیق نہوں کی استنباط مور ہا ہے۔ وقد قبیق نہوں کی اراز موری ہے ، مدین ہوتے کی ورس میں اسمار الرجال پر بحب ، ان کے میں میں اسمار الرجال پر بحب کی ، اور سے مدین کا موری کے مربوست تھے ، اُن کے میا میں موری کا بیجھے ہی جھے جانی البند منہ میں کر موالد کا نہولوی کی جھے ہی جھے جانی البند منہ میں کر موالد کی کا نہولوی کی جھے جھے جانی البند کی بالہ کا نہولوی کی بیکھے ہی جھے جانی البند مفرت تھائوی اگر بالہ کا نہولوی کے حدیث عبداللہ مفرت تھائوی اُسی کی بیکھے ہی جھے جانی البند مفرت تھائوی اُسی کے حضرت عبداللہ مفرت عبداللہ کی کا منہ کا میں کا منہ کا میں کہ کے میں کی بیکھے بیکھے جانی کی بیکھے کے دوس میں اسمار الرجال پر برجن کی الد

على سيرة المصطفى المبعل موده جلدا ول اص : ١٣٩٠ - ١٣٩٠ - ١ من المعطف المعطف المعلم والمعلم المبعد المعلم المبعد الم

من مسعود رسی الله عند کے اثر میں ہے کدوہ مجی اس بات کو بند نہیں فرانے تھے کہ کوئی ان کے پیچے جلیے ،اور فرا ایک نے: لما بع فل وللم تبوع فلنة لعبی پیچے جلینے واسے کے لئے وُلّت ہے ،اورس کے پیچیے جلاجائے اس کے لئے فلنہ کا مب ہے کہ اس میں کہ زاور بڑائی کی خواتی ہے۔

میں حضرت تھانوی نے بیدافعرت اورفرایا ہے اسی علم کی ضرورت ہے "حضرت کا بہجرابشن کرندکا بنت کنندہ بہت نادم ہوئے ۔ ۱۱)

مله - اس دانع کا ذکرمولانا خرمحد ما لنده مرحوم متم مدرسه خیرالمدارس مثمان کی مجلس میں بروا، عکم انمیں امد صله - اس دانع صاحب اس واتعہ کے دادی ہی، دہ خود اس مجلس میں موجود تھے۔

#### علامند المعناني كنطرس

علامت بسراحمونها في ١١ هـ١١ هـ ١٩ مـ ١٩ مـ ١٩ ١١ م مـ ١٩ مـ ١٩ مـ كالالعلى دلوبند

عدد منهم مرسه - ان ونول والدصاحب قبلر عيد رآباد وكن مي مقيم تصريح علام عنما في المناخل من كردا والعلوم مي دورة حدوث كريب دورة تفسير كامجى البهام كيا مبلت الدروطلبات في مداوا تلدوبا بالتي السري دورة حدوث كي كميل ك بعدوا تلدوبا بات والمروطلبات في المناخل مي دورة تفسير كاافعا في الدرولا منافل والعلم مي دورة تفسير كاافعا في كياكيا ما دروا العلم مي دورة تفسير كاافعا في كياكيا من والعلم مي دورة تفسير كاافعا في كياكيا من المراب كوجيد رآباد وكن خطاكها كما يها منافل والعلم مي دورة تفسير كاافعا في كياكيا من المرابي منظوري المرابي آبر سي مطلع فرائي " مرسي مطلع فرائي "

علامہ خمانی کے فرانے پروالدما صب ۱۹۲۹ میں جدر آبادوکن کا نیام نرک کرے دلید بلاجیا آب الدوں کا نیام نرک کرے دلید بلاجیا آب الدوس برس کے وقف کے بعد بھرانے اسا ندہ العباب اور باتھیوں کے ساتھاسی علمی مرکز میں آکر خدمت وین میں مصروت ہوگئے، جہاں سے دبنی عکوم کی شکھیل کی نظمی اور الیسٹ عرمت کے مقامی ورس و ندرلیس کی خدمت بھی انجام وسے مجلے تھے ہیں۔

مك معدد شير احد فلاف - ٥٠١١٥م / ١٥٨٥م - ١٩١١٥م ١٩٩م ١٩١ م

والدم احب کے دوبارہ دار بند آنے، ادشیخ التفیری حیثیت سے آنے ہیں افراد کاکیار قرعل موا ا، میزماصی کی واستمان سے ، اگر حبریہ واسمان ، والدم وم کی زندگی کا ایک الیا مقد ہے جسے ان کا ندکرہ کوئے وقت جدا نہیں کیا جاسکتا ، لین اس وقت میر کا ایک الیا ہے اس کا اجا اور احتمال واختصارہ ہے ، میں صرف بنیادی واقعات کا احاطر کرنا چا ہما ہموں ، اگر جان چند شفوں میں وہ بھی ہم والم نظر نہیں آنا وار وہ ہی ہے کہ اس وقت تو والد محترم کی علمی وعملی فیمن وزندگی کا ایک خاکہ ان کوگوں کی خدمت میں ہنٹی کردوں جنفیں والد محترم سے والم ارتج نہیں اور جن میں سے مشخص میرے لئے سوالیہ نشان ہے ۔ اس کی اشاعت کے بعد انشار الله اور جن میں سے مشخص میرے لئے سوالیہ نشان ہے ۔ اس کی اشاعت کے بعد انشار الله الله ان کی علی ، اور علی زندگی رہنفیس کے ساتھ تکھنے کا آفازگروں گا ؟

میں شا پرموصنوع سے نجے مبلنے لگا، عرض پرکزا تھاکہ علا مدخمانی نے والدصاحب کو بریا آئوکس قدرومنزلت کے ساتھ، ان کے ول میں اُ بنے ایک شاگر دکی کیا حثیت تھی۔ اس کا اندازہ سندان کی تحریروں، اور اَ را اسے بھی بھواہے جوانھوں نے والد محرم کی مولفا بررتم فرائمی، لکین میں ایک اور واقعہ بھی ذکر کروں گاجس سے یہ بات واضح بوج اسنے گی کہ علامہ نے والدصاحب کوسی فرائی تعلق، یا قرابت کی بنا پر اس غلیم منصب کے لئے نہیں بایا نہا بلکہ ان کے سامنے علم فیل کا انتخاب تھا، جوانھوں نے وارالعلوم کے لئے آور راسم جب والدصاحب جبدرا باوسے وار بندرشنے التف بری عیشیت سے آگئے آور راسم کے وارالی ریٹ میں ایک غلیم احباع ہوا جس میں وارالعلوم کے تام اساتذہ، اور طلب نے شرکت کی، علام غلیم افرانی تھریرے آخر میں کی، علام غلیم افرانی تھریرے آخر میں کی، علام غلیم اورانی تھریرے آخر میں سے جنیب بات بری ۔ آپ نے فرایا:

م قیامیت کے دوزاگرانڈ تعالی نے سوال کیا کہ شیراحداہم نے تجھے دارالعلوم دیوبدکا صدرمہم بالا تھا، تا تونے مدرسری کیافدت کی ۔ ؟ تومی جاب دول گاکہ پروردگارعائم! دارالعکم میں تیری کتاب

می نفیر را مان می است مولوی ادر می کو با یا پیما یا است مولوی ادر می کو با یا پیما یا است مولوی ادر می کو با یا پیما یا است موسوم منے فرایا :
مر مجھے نبین ہے میرے اِس مل بالند تعالیٰ میری ششن فرادی کے یہ دا )

حضرت علامر شبیا حموقانی با وجروا بے علمی تجرکے اکثر اہم اور علمی مسائل میں والا صاحب رحمته الله علمی مسائل میں والا صاحب رحمته الله علمیہ سے گفتگو فرائے اور رائے لیتے اور بار باید فرما یا کرتے تھے مولوی اور میں کی بات نبیاب ہی جی گئی ہوتی ہے ،اور علمی نقول کال لانے میں ان کی کوئی ہمسری نبیبی کرسکتا اور کیمی کیمی بڑی ہی محبّت سے انداز میں فرا دیا کرتے کہ یہ مرت عالم ہی نبیبی یہ تومایی ہے وار ایک ہے تا دیا ہے ہے۔ انداز میں فرا دیا کرتے کہ یہ مرت عالم ہی نبیبی یہ تومایی ہے تا دیا ہے۔

عله داس دا قد کا ذکر والدصاحب مرحوم نے خودی فرایا ، مگریبت اجال کے ساتھ، والد مخرم ک دفات کے بعد میں مرکود مے گیا، د بان مولانا قاری جنیل الرحمان صدیقی دمہم حدید عرب بد بنیت العام م) نے یہ واقع تفصیل سے بیان کیا ، اور فرایا کہ: مبرا دور طالب علی تھا ، اور می خوداس اجاعی موجد دھا کوئٹ میں والدمری کے ایک شاگرو، جو کرنٹ بنا میں درست داری میں ملم مولوی ما فظ محالیا س تا فرقدی میں داخوں نے کاس وافعہ کی آئیں کی اور میان کیا کہ: میں علی موجد تھا ".

#### لِبُلِينَ لِيَحْتُ مِنْ الْمُرْسِمِينَ الْمُرْسِمِي

الحمدلت وسلام عباره الذين اصطغى

يه بهبت خوش كامقام اورمبارك فال بهد بندونشان محعلها دمي قران كرم اورصرب رسول. صلى الشرعليدوسم كى خدمت كا اكيب خاص ولوله بيدا مركباس،

مختلف عنوالول سے المب علم اس با کیزو غرض کی انجام دی ہے معروت ہیں امیں مال ہیں ہا کہ مرم ہوائی مولئی عماد رسے میں داران کا در در در مرم مقابات ہر قران و مدیث اور تخلف علوم و فنون کا دری دیتے رہے ہیں سالمباسال کی شبا ندروز مقابات ہر قران و مدیث اور تخلف علوم و فنون کا دری دیتے رہے ہیں سالمباسال کی شبا ندروز محنت و کا وش سے شکوا فی شریف کی نہا ہت ہا مع و کا فل نظر ہم تیار کی ہے ، جو نی الحقیقة مشکوا قام مطبوع مرشر دح سے تعنی کرنے والی اور طالب مدیث کے لئے مبا صف مدیثہ کا بہت اور فضرہ ہم ہم بنجانے نے والی ہے ، مولوی صاحب محدول کی نوش قسمتی سے کہ تب فائر آصفیہ ہیں خطابی ک فضرہ و ہم ہم بنجانے نے والی ہے ، مولوی صاحب محدول کی نوش قسمتی سے کہ تب فائر آصفیہ ہیں خطابی ک معالمے المسنن نیز طیبی کی شدر ح مضابے کا نسخ موجود تھا یہ وزوں معالمے المسنن نیز طیبی کی شدر ح مضابے کا نسخ موجود تھا یہ وزوں چیزی نوادر دوزگار ہیں سے ہیں۔

ان سب کے نہائت نفیس آنتباسات اورخلاصے آپ نے اپی شرح میں درج کرنے ہیں۔ اورما تھ مسائل فقہ پر تخت الحدیث کے ذلی میں نفی ندمه کی بڑی مجاری فدست انجام وی ہے اخلاق، رفاق یا امرار وخفائق کا مادہ مجی ان فنون کی کتب متبرہ سے ہیا ہے۔

بهرحال ببتر محبوع میں بلاخوت تردید کی مکتابر لک ندم ون شکوا قاشر لین باکہ صدیف فقہ تقرف کلام وغیرہ کی علوم کی عظیم الشان مدمست ہے جواس آخری قدری ہا رسے لائق بھائی کے الحقول برخی تنا لی نے اپنے فضل و توفیق سے انھام بیز پالی کیے۔ امتبدہ کرابی بلم اس کے مطالعہ کے بعد میرے بیان کی تعدیق کریں گئے۔

العب کوشیر احرفانی دیو بدی میرے بیان کی تعدیق کریں گئے۔

العب کوشیر احرفانی دیو بدی الدی میں میں الدین کریں گئے۔

الدین الدین کوشیر الدین کریں گئے۔

الدین الدین کوشیر الدین کریں گئے۔

الدین الدین کوشیر الدین کریں گئے۔

## حضرت ميال اصغر حسين صاحب كي نظريس:

حضرت میال اصغر حین صاحب، علام الارت ه کے زمانے میں دارالعلم دلی بند میں استانا لی رہے تھے۔ بڑے عابد زاہد تھے، تفاعت کا حال یہ تفاکہ مدرسہ سے جو تنخواہ وصول کرتے وہ گھر بہنچ نک ختم ہوجاتی کسی نے ایک بار پڑھا ،

معرف جب آپ پوری تخاہ تفسیم ہی کردستے میں آل سے کیوں ہیں۔ بہدرسر میں نی سبیل الشد بڑھا دیا کریں " آپ نے جماب دیا بنخاہ اس سے لیتا ہوں کرکمی کی احتیات نہوا کمھی کسی کی طون دکھیا نہ بڑے ۔ اللہ تعالی خرج چلاد ہے ہیں تو تنخاہ صردرت مندوں میں تفسیم کردتیا ہوں ، اگر کھی ضردرت ہوتی ہوں ۔ اللہ تعالی خرج چلاد ہے ہیں تو تنخاہ صردرت مندوں میں تفسیم کردتیا ہوں ، اگر کھی ضردرت ہوتی ہوتی ہوتیا ہوں ، اگر کھی ضردرت ہوتی ہوتیا ہوتی ہوتیا ہوں ، الدصاحب ، والدصاحب تنبد کے اسا تذہ میں ہیں یمیاں صاحب تو فن نے نے سالانہ استحان میں والدصاحب کا ابو داو در شریف کا برحیّے جواب دکھیا ، بہت خوش نہوت اور فرایا ؛ مولوی ادر اسی ! تمرنی صدر آباو دکون سے دو بارہ وارا تعلم دیو بندیں شخ جب والدصاحب ہو 18 و میں حیدر آباو دکون سے دو بارہ وارا تعلم دیو بندیں شخ جب والدصاحب 4 مولوی ادر اس خریا تھا تھا ہوں صاحب کو معلم ہوا تو فر بایا :

ملی دونرت میان اصغرین م : مماز ، برے عابدوزابد الدمتنی برمبرگارتھے۔

كاموقع عطاكرونيا بسادراس سے أبنے دمن كى فدمت بے ليا ہے؟

Marfat.com

# مولاناظفراح عناني كي ظري من الماظفرات عنى الماظفرات المراقع الماظفرات ال

مولانا ظفراح رغماني بحضرت مولانا اشرب على تفعانوى كي خوابيرنيا وسيه ادراكابر فلفارس سے تھے۔ مولانا ظفار حرعتمانی مساحب موجودہ دورسکے زبر دسست علی دس علوم مدمی بران کی نظراتی کبری ادر دسیع علی که علامه تبیراح دیمانی سند این بلندياية صنيف فنح الملهم شرح مكوسهم ميكانا أموصوت كى ايدنا زكتاب اعلار إسن لي

مرمكر واسع دسيدي -

مولانا عمانى كى تعينى عنداعلاء السنن احصرت تصانوى كي محمست كلى أمولانا موهو بيلى مبلد كله كر حصرت نفانوى كى مدرست بي سيسكنے ،حضرت نے وكھا اور دند فرما يا، دومرى جلد المصنے كامكم دیا، مولانا نے دوسرى جلد مكل كى، اور وہ مى صفرت تحصانوى كى خدمست ميں بیش کی ، حفرت نے بیندلیسیدی کا الماکیا، اور اناخش بوسے کے جو مادر اورسے ہوتے تعدده آاركرموالناعما في كوارمعاوى الدفرايا علملت احتاب برامام ابوسيفه كاباره سو برسستغرض مطاأر الخفاء المحدللندآت وهأ ما بوكيا " دا،

عله - مولانا فغرامد في الله حرام

- אף שוש אין > ףוץ

والدم حوم کے اسا و نتھے ، مظام رعاوم سہاران اور میں آن سے شکو تا ، ہارہ اور دوایک عربی آن سے شکو تا ، ہارہ اور دوایک عربی اُدب کی کتا بیں بڑھنے کی سعاوت مال کی ، دوایک عربی اُدب کی کتا بی بڑھنے کی سعاوت مال کی ، سمند سند سال اپنی ونوائے نا چیز راتم نے خواب وکھاکہ :

ورايك خريص وربت جارمنزله عارب بسي مي سب سيداوير كى منزل مي كيا ،وبال ايك خونصورت كشنا وه ،اوروش كموسه ،اس مرسهرى تجيى سه،اس بيمولانا ظفراحد عثماني بعضي ،ان كى صورت يامكل علامة تبراحد عثمانى جيسي منى جيسے كيرے (كھدركا سفید کرند، اور کھٹر کامغلتی یا جامہ پہنے مہدئے ہیں، اور میت صحت مندنظراً رست میں میں ملوناعمًا في كووكي كربيت حيران موريا مول كدان كى صوريت بالكل علّا مدعمًا في حيسي بوكئ بي اسى تخيرك عالم مي ايك منزل ينج أتركو تسيرى منزل مي آيا، وبال مي اسى طرح أيك نوب صورت اوردوش کموسے ،اس میں وسی ہی مہری مجی سے عبی اور کی منزل میں مقى ،اسمسهرى بروالدصاحب بنيج بوسة بي ،اس مے بيسلسلة خواب نظيم بوکيا " انكے دوز والدصاحب سے خواب میان کیا ،خواب شن کرفرالسنے لگے۔ م دوسال تبل میں شندواله یا رکیا تفاء مولاناعمانی کی خدمست میں حاضر ہوا، مجھودیر گزری بھی کردورہ صدیت کی جاعث ، نجاری شریعی پڑھنے آگئی مولانا فرملے سکے : مولوی ادریس! آج تم سبق پڑھاؤ۔ میں نے عرض کیا جعفرت! آب کی موجودگی ہیں ، میں کیسے يرهاسكتابون، مولانك اسف محفوص محكم كسيدا غلامي فرمايا يوبها رسي لعرقم مى برد ادر مولطور مكم فرا يكري تم مخارى كا درس دو اخيا مخدس في مولانا كى موجود كى بس ان کی جاعبت کو وہیں سے نجاری شریعت کا درس دیا جہاں سے آس دوزمولا اکو دینا نھا، تمهاراب إس وانعرى تعبير علهم بزياب

عنه والدماءب كادفات مع تقريبًا عارما وتبل ماريك افريا الرك كم شروع مي بيخاب ديمها تعا-

بعد بیدا قدنقل کرنے کے بعد والدصاحب نے فرایا ، شبیرا ممد کا مفام اس سے بھی مندمعادم ہونا ہے ؟

والدصاحب كانتقال براتوعلمار مي سب ببليم ولانا فنما في كامكتوب كاري مولل ناه ادرخط كي ساته عربي مي مرشيه ، كمتوب كلاي مي مخرر فرايا ،

معرور الما المحداديس صاحب كى خبراسفال برملال سن كرستا في من الله الدر المعرور الما المعرور المعرو

مولانا مرحم اليه جيه علمائے باعل ميں سے تھے جن پران کے اسا تذہ کونی ہے مرحم اليہ سہاران پور ميں مجھ سے مشکاۃ شرف ، ادر ددا کی عرب ادب کی کن بیں برحی نفیں ، پھر پیٹن کر بڑی خوشی ہوئی ہوئی کہ دہ شارح مشکاۃ ہو گئے ، اور علمار سے خراج تحدین دول مشکاۃ کی ایسی شرح تھی جو بہشدان کا نام روشن رکھے گی ، اور علمار سے خراج تحدین دول کی درم آن کھی بہت خوب ہے ، اللہ تعالیٰ درم آن کھی بہت خوب ہے ، اللہ تعالیٰ درم آن کی درم باللہ فروس میں جگہ عطافر مائیں " دوم جولائی ہم ، 19 ، میں اور دوم تمام جزی جوعر بی مرشد کھا، وہ بھی عجیب وغریب ہے ، بعض انشعار کا ترجم بلاحظ ہو:

مور بی مرشد کھا، وہ بھی عجیب وغریب ہے ، بعض انشعار کا ترجم بلاحظ ہو:

مور بی مرشد کھا، وہ بھی عجیب وغریب ہے ، بعض انشعار کا ترجم بلاحظ ہو:

مور بی اے سے تبا ہی ہو ، کداس کی نعمین ہیشہ باتی بنہیں رہتیں ، اور وہ تمام چزیں جو ہمارے والی ہیں ۔

میان اور سیاتم فنا نہیں ہوسکتے کیوں کہ تمصاری یا و،اور ذکر سہنے رہے گا،اور انسان کا ذکر، اور اس کی یاد،اس کی دو مری زندگی ہوتی ہے، میں نوآرز وکر اتفاکہ تم میر سے جانشین ہوئے ، مدیث ، فرآن اور تفسیر کے ورس کے لئے۔
میر سے جانشین ہو گئے ، مدیث ، فرآن اور تفسیر کے ورس کے لئے۔
میر سے جانشا کی تمام علوم سے سمندر ستھے،اور حق بہ ہے کہ تم بڑے عالم ربانی تھے ہم تو

برى صلاحينوں واسے تھے، صاحبِ تقویٰ تھے، تھا دافل ہر وباطن ایک تھا۔ گرآ ہ کسے معلوم تھا کہ اَسنے عظیم شاگر دکی بدمی انسو بہانے والا برعالم جلبی زیادہ دیرانیے شاگر دسے جلانہ رہ سکے کا مولانا عُمَا نی اپنے شاگر دیرت بدسے جا رہ جینے گیا دہ دی بدجہ ہے۔ ملہ

مله - والدمخرم كم ارتخ وفات مه جولاتى مختال المنافية الدمولانا فلغراح معمانى كارتخ وفات مردم برملك المائي ب

## علامسيدسليان ندوى كى نظرين:

علامہ سیدسیبان ندوی مرفوم کا جو علمی رشبر نفا، و کسی سے نفی نہیں، ایک علامہ شبی نفائی کے فاص شاگر واور جانشین تھے، علامہ شبی نے سیرۃ البنی کا آفاز کیا، دوجاری کھی بائے تھے کہ فالق حقیق سے جلمے، بقیہ چار جلدیں سید صاحب نے الدیوں کیں شبی نعانی کی وفات کے بعد آپ نے حضرت تعانوی سے رجع کیا۔ ۱۹۵۰ء میں بائستان تشریف لائے جمہوریہ باکستان کا دستور، کتاب دشتہ کے مطابق بنا نے باکستان تشریف لائے جمہوریہ باکستان کا دستور، کتاب دشتہ کے مطابق بنا نے کے لئے تعلیات اسلامی بورڈ کے نام سے ایک میسی بنائی گئی تھی، میں دھا حب اس کے صدر شیخے گئے۔ دنی علوم کے ساتھ ما تھی، جدیو عمری علوم پر بھی سیدھا حب کی دمیع ادر معدر شیخے گئے۔ دنی علوم کے ساتھ ما تھی، جدیو عمری علوم پر بھی سیدھا حب کی دمیع ادر کری نظر نفی مغربی مالک کی سیاحت بھی کی۔

سید ما حب جب عبی لامورتشراهی لاتے ، جامعدائر فید کے مہان فانے ہے مہر اللہ فید کے مہان فانے ہے مہر اللہ فید کے ایک کتاب ملی والدصاحب نے ایک کتاب ملی الم برب ید معاصب نے ایک کتاب ملی اس کامسودہ سے کرآئے ، کئی دوز لاہی قیام رہا جسودہ کے اکثر حصے والدصاحب کرنائے ، والدصاحب کونائے ، والدصاحب نے اس کے معنی حصول پر نقیدی ، اور فرایا کہ :سیدصاحب "آپ کی یہ والدصاحب نے اس کے معنی حصول پر نقیدی ، اور فرایا کہ :سیدصاحب "آپ کی یہ

على من خاسلام علامد سيدسليان ندي - ١٩٥٧م ١٥ - ١٩٥١م مر ١٩٥١م

تحریر بمسلک المی منت والجاعت سے بھی ہوتی ہے " سیرصاحب اس وقت خاموش رہے ، تین چار دوزلجد کواجی والبی جلنے گئے ، تووالد صاحب ، اور مولانا خیر محری جالندھری والبی سیرصاحب کورخصت کونے میرک کے اسے گئے ، تووالد صاحب ، اور مولانا خیر محری موجود تھا ، مید صاحب جب سیرصاحب کورخصت کونے میرک کا میں مواز و نے گئے توسکو کو روایا : میں نے علم کلام پر جومسودہ مرتب کیا تھا ، اب کسے جب واقعی کا ادادہ ملتوی کردیا ، کمچھ الشرمیاں کے دوسے ، اور کچھ مولوی اور میں کے درسے "اور کھی واقعی سیدصاحب نے وہ مسودہ طبع نہیں کوایا .

ایک مرتبه جامعه اخرنید کے سالانه جاسی والدصاحب نے تقریر کی صدارت سید صاحب کی تقریر کی صدارت سید صاحب کی تقریر کی مدارت سید صاحب کی تقریر برسے فریست کی اور لیدیس فرما : مولانا!آپ کی تقریر کی میں مدال تقریر کی مدال تعریب کی مدال تعریب کی مدال تعریب کی مدال تقریر کی مدال تعریب کی مدا

اکیب! دفرانے گئے: مولانا ول جا ہتا ہے ایپ کاعلم جرالوں او کئی اہل علم ہنے بیان کیا کہ ستیرصا حیب سے اگر کوئی تغییر، یا مدیث سے تعقق سوال کرتا توفر ماتے کہ: مولوی اور میں صاحب سے دجوع کریں او

سیصاحب کے دل میں دالدصاحب کی بیعزت واحترام صرف اس بنا پرتھا، دہ جانتے کہ انتخاب کو بخو بی علم تھا کہ مولانا الرس حی استھے کہ انتخابی قرآن دصدیث کا میچے علم ہے، در نہ سیدصاحب کو بخو بی علم تھا کہ مولانا الرس میں سنے اللہ میں مقالہ مشبی نعانی کا مختلف مساتی میں ددکیا ہے۔ مولانا طفیل احمد جالندھ میں کہ ج

انگ مرتبه شهورعالم دین ،اورکورخ اسلام علامرسیدسلمان ندوی مرحوم انگ مرتبه شهورعالم دین ،اورکورخ اسلام علامرسیدسلمان ندوی مرحوم سے خاتی قرآن کے بارسے میں بحث فرارسے مقے،کلام الہی کے فیمخلوق اور انفاظ کے مخلق ہونے براسی مرتل و منزئین تقریبی کی کھفرت سیدصا حب بر

مله - مواخيرمد ما الندهري م اكتوبر ، ١٩ م حقام شيل نعاني م ١٩١٨م ما ١٩١٩م عن مرد المفيل احر ما ١٩١١م عن مرد المفيل احرج الناطفيل احرب الناطفيل احداد الناطفيل الناطفيل احداد الناطفيل الناطفيل احداد الناطفيل احداد الناطفيل الناطفي

د مدکی کیفیت طاری موکئی، انتهائی بیناشت اور ترویک این نواند ایک: «مجیحسی کاعلم جرانے کا کمجی خیال بپدائنیس موا، گردل جا بہتا ہے کہ مولوی ادرس کاعلم جرالول "

#### حضرت عنى محرف صاحب كي ظري !

جامعہ الترنیہ لامورے بائی، اور حفرت تھا نوی کے خلیفہ فاص مفتی محمد س مقانی کے مروم عمرس وال صاحب سے کائی بڑے تھے ، بھر علماء ہیں ، اور خاص طور برجفرت تھا نوی کے خلفار اور متوسلین ہیں مفتی صاحب کا بہت بڑار ننہ تھا، اپنی بعض منفو خصوصیات کی بنابر وہ سب ہیں محرم اور محرن ایستے لیکن ہم نے ، بلکہ بہت سول نے و کھیا کہ مفتی صل حب والدصاحب میں ہی متر موازت و کرم کرنے تھے مفتی صاحب نے والدصاحب کو بھا ول با ، وہ سب حفوات مے علم میں ہے۔

مفتی صاحب نے ایک مرید کا خواب بیان کیا ، اس نے دکھا کہ وارا لعلوم و لوبندیں اکا نہیؤی مشاخ جی بی بھو اپنے ایک مرید کا خواب بیان کیا ، اس نے دکھا کہ وارا لعلوم و لوبندیں اکا بڑت مشاخ جی بی بھو اپنے ایک مرید کا خواب بیان کیا ، اس نے دکھا کہ وارا لعلوم و لوبندیں اکا بڑت مشاخ جی بی بہورہ اپنے ایک مرید بالے کہ باکستان بن گیا ہے ، وہاں لوگوں کی اصلات و مشاخ جی بی بہورہ ہے کہ باکستان بن کیا ہے ، وہاں لوگوں کی اصلات و میں بخواب کے بیا بہورہ کے مقرت یہ نی جو بالی بھو کے میں ان کی بھو بائے بھو بی بھو اپنے بھو بی کہ بی بھو کی کہ دورہ کا میں بھو کے کرروا نہ ہوئے جھوت یہ نی جو اس موریک بی بھو اس کی باکستان کی مرود کا کہ بی بی کرروا نہ ہوئے جھوت یہ نی جو اس موریک بھو بائے بھوت کی بھو اس بھونے کے بھوت یہ بھوت کی بھوت کے بھوت کی دی بھوت کی بھوت کی

على - معزت منى عدس صاحب رحمه الشرتناني ١٩٧٥مم مدمم - ١٩٧١/١٢٩١م

كے صحن میں مولانا کو کھڑا کرسے سطے گئے "

اسی اشاری والد محترم نے انیاخواب بیان کیا؛ که مقامه انورشاه تشریف فرابی، اورگویا سفر آخرت قریب به نامی این کیا؛ که مقامه انورشاه تشریب به نخط این بایا اور صحیح بخاری کانسخدمیرے باتھیں دیا، ۔
اس کے مجھ روند بعد عقامت بیراح دختانی کوخواب میں دمجھاکد انھول نے بھی سنجاری ترکیف
کانسخہ دیا .

والدصا سب فرمایا : جامعا شرفیدی نجاری شربیت ان دونوں بزرگوں کی توج سے پڑھا نے کاموقع ملاہے اوران خوابوں میں بیجی اشارہ ہے کہ ان دونوں حفرات کے علم کاخلا صداور جو ہرکال کر مربطا اُسے۔

حصرت مفتی صاحب نے اپنے صنعف اور بماری کے اوجود دو برس والد ما کے برخ کی موجود ہیں ، اور والد درس باری میں شکرت فرائی ، ادراس قد احتمام ، اور پابندی ذرائے تھے کہ ٹر کلتے باعث نے برخ بی موجود ہیں ، اور والد ما حب بھی موجود ہیں ، اور والد صاحب بھی موجود ہیں ، اور والد معاصب بھی موجود ہیں ، میں کیا کہ درشیان میں فاموش موکئے ، اور فرانے گئے : موالی اصاحب کی موجود کی میں ، میں کیا کہ دسکتا ہوں ، میرالولان از بہ موکئے ، اور فرانے گئے : موالی اصاحب کی موجود کی میں ، میں کیا کہ دسکتا ہوں ، میرالولان از بہ موکئے ، اور فرانے ، بیان کی توافع اور انکسار کی انہا تھی ، ورنہ ہم نے وکھے ااور مناہے کو جوزی مولی درنہ کے مان خوالے ، بیان کی توافع ہو کے علوم ومعارت کے مان خانے ، بیلیے وکھے ااور مناہے کو جوزی مولانا دوم کے استحار ہوئے ، اور خفرت تھا نوی کا حوالہ دیے کہ انتھوں نے اس بات برمولانا دوم کے استحار ہوئے ، اور خفرت تھا نوی کا حوالہ دیے کہ انتھوں نے اس بات باتھ ہو ایک منبی کے ساتھ ، دفرت مقتی صاحب کے ساتھ ، دفرت مقتی صاحب کا معامل البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا جیسے ایک مذبی کے ساتھ ، ہو البیا تھا کی کو موالم کے ساتھ کو ساتھ کی ایک مذبی کو ساتھ کے ساتھ کے ساتھ ہو کے ساتھ کو ساتھ کی کو ساتھ کی

# مولانا احر على الابهورى رحمه لتدكى نظري:

۵۵۱ ، یا ۲۵۱ و انعرب و اسلامید کالج لا بوری قرآن کانفرس بونی ،
مدارت غالباً علامه علام الدین متدفقی کی هی بمولا نا احدعی لا بوری اور والدیم مقریق و جب حفرت لا بوری علیسی فارغ بور والبی گرتشریف به جانے گے توا کے ماتھ دومیا حب تھے ۔ واکٹر مناظر حین نظر ، اور ایک کرئی اور صاحب ، یہ دولون ضارت ما تھ دومیا حب تھے ۔ واکٹر مناظر حین نظر ، اور ایک کرئی اور صاحب ، یہ دولون ضارت منائلہ کی جھپان تست پر مبیعے نظے ، اور خفرت لا بوری اگلی نشست پر میں ماتھ دومیا حب نے پہلے حضرت لا بوری اگلی نشست پر میں مات بھپر حضرت مدنی کا فرکر شروع کیا ، حضرت الموری آن کے بارے میں کا جانے کہ جو بی اور خوالی ادر اس کے بارے میں آب کی کیا رائے ہے ۔ ، واکٹر مناظر حین بیان کرتے میں کران صاحب کی نظر میں نبیان کرتے میں کران صاحب کی نظر نہیں کا در اور خوالی اور میں نبیا یا تھا کہ حضرت لا موری کا چرو فقتہ سے شرخ موکی انشست پر از ان صاحب کی تھی تنہ نہیں گ

مغرت مولاً المحدظى لامورى دهم الندتوائي -م: ١٩٩٧ م -حضرت مولاً المحديد في قدس الندمرة -م: ١٩٥٥ م مواكد منا فرمين نظر مرابق مريم خت دونه و فدام الدين لامور ، الجيمنسر بير مساجدا وقاف العفرت لامور مواكد منا م مام مي سيم بي - رحالانکه حضرت لا موری والدصاحب قبله سے عمر می کافی بڑے تھے)
حضرت لا موری کواس تحص کے اس انداز تخاطب سے اننی فرین مہنی کہما واستے
اس سے گفتگونہ ہم کی ، حالاں کداس نے ایمی کوئی بات نہیں کی تقی ، گرنام لینے میں عام اخراک کا بیارتھا، اس لیتے ناگواری کا باعدت ہوا۔

کا بیارتھا، اس لیتے ناگواری کا باعدت ہوا۔

بمعصمار في ظري

#### مفتى ممتنى مستعمر مناحب كى نظامى:

مله . حفرت مولانامنی محد خین ما حب نوبندی عسد عادان کام این از کاماید نام رکھ اوران کے علم و نفل سے اتریت مل کونیف باب کرہے ،

جناب محدد کی مینی ما حب مینی ما حب محصر بست بیست فرزند، مالک اداره اسلامیات لابود-منه - یرده می مند ۱۲ م بنوری ۱۹۰۵ کی شب کوکھ سویا ، ۲۰ گفتے گزید تھے کہ یہ جاں کا و فر مل کہ بھا آن زک می خالق مقیق سے جالے ۔ اِنّاللله من البد مل جعون ۔ زمن میں جرکھیے متر اسے ، وہ ووسے رسے اس کا ذکر کڑا ، اس کی رائے لیٹا ،اور تھی اسس کی تفا ،اور تھی اسس کی تفویب کرنے ۔ تفویب کرنے ۔

سوم اوربدي عدائق المراحب بنجاب من قاويا نيول كے فلات تحركب على اوربدي عدائق تحفيق مهول توركبر علمار كے ساتھ مفتى صاحب اور والدصاحب كومى عدالت بي بيان وينے كے سئے بلايا كيام فتى صاحب كامي سے لام ورشر لعين لائے علالت بي بيان دينے سے بہلے والد ما حب كے پاس تشر لعین لائے اور وہ برك عدالت بي متوقع سوالات كے متعنی مشورہ كرتے ہے۔

والدساسب في بوقها إلا أب في مؤمن اوركافركى كيا تعراعي كى بنه ؟ مفتى صاحب في إلى الكافون الإيؤمن بالجاء رسول اللهم الله عليه وسلم مفتى صاحب جواس كا الكافومن الإيؤمن بالجاء رسول اللهم الست بي - كافروه ب جواس كا الكاركر ب جورسول النهم كى التركيب ولم الست بي - الكؤمن يؤمن با جاء رسول الله عليه وسلم " اورمون كى تعراييا ك الديمة المراس برجورسول التهمى التركيب وسلم " مرمن وه ب جرايمان لات وسيح الميان الديمة والميان الديمة والميان الديمة المراس برجورسول التهمى التركيب والمراس التركيب والميان الديمة المراس برجورسول الترصى التركيب والمراس المرمن وه ب مرايمان الاستحار الميان المراس المراس المراس المراسول الترصى التركيب المراس المراسول الترصى التركيب المراس المراسول التركيب المراس المركز المراسول التركيب المراس المركز المراسول التركيب المراسول التركيب المراسول التركيب المراسول التركيب المركز المراسول التركيب المراسول التركيب المراسول التركيب المركز المركز

السنے ہیں۔

والدصاحب فبلد في فرايا بنكا فركى بيو بعب زياده جامع بي من لم بعيد ق مجاجاء رسول الندسلى الندعلية وتم جرشو ساس كى تقديق خريب جورسول الندصلى الندعلية وتم اس كى تقديق خريب وه المام غزالى رثمه الندسيم نقول ب الرسلالول كي مجدات مي الفاظ فرياده بي الكين عداست مي قالونى الفاظ فرياده مناسب بي الكين عداست مي قالونى الفاظ فرياده مناسب بي، ومرى تجريف الم فخرالدين وازى في بيان كى ب اس تعرفيف سه وه تحف مناسب بي، ومرى تجريف الم فخرالدين وازى في بيان كى ب اس تعرفيف سه وه تحف جوالندكى ، اس كه رسول كي مادرتي ما في خرودي بيان كى ب اس بي الي كام موجود بين ادري معتق الم مازى كى بيان كورة تعرفيف ما فرانى فقطم نظر سه نيان كى ب اس بي الي تحقى كام موجود بين المام مازى كى بيان كورة تعرفيف ما في القطم نظر سه نيا وه جامع اورمعنبوط ب "

حفرت منی معادب نے اس بار کے فرق کو بہت لیند فرایی ادر نہس کر کہنے گئے ؛

ویہی دہ علوم ہیں جن کی وجہ سے ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں ؟

معاصرین ہیں اسی محبّ ت ، اور فلوص بہت کم دیجنے میں ایسے ، مبیا ہم نے فتی میں اور قاری طبیب معاصب کے ورمیان ، کمھا۔
والد صاحب ، اور قاری طبیب معاصب کے ورمیان ، کمھا۔

والده است قبله کی وفات پُرِفتی صاحب نے جن افرات کا افہار فرایا ہے ، ن سے ایک افلاسے یوموں مونا ہے کہ کو یا دل کی گرائی سے بھلاہے ۔ ابتدار ان

الفاظسيكي:

سرفبق شفبق الحی فی الله موالا محدادر سی صاحب کا ندهای فیخ الحدی المحدادر سی صاحب کا ندهای فیخ الحدی المحداث و المحد

مولاناکوالله تنوالی نے علمی کمالات میں اُپنے ہی معاصرین مین استانی اقیانہ اور فردتی اور فوتی اور فردتی اور فوتی مطافروی تقی ہوتی کرکوں کی سیست نے تواضع ،اور فردتی کی وہ معنت عطاکروی تقی جو قدیم علمائے ویو بندکا فاص امتیاز تھاکہ نہ کہیں علم کے دعوے ، مند و دسروں میانی فوتیت کا کوئی شنا نبر مشہور مقول ہے ، کہ معاصرت ، مفاخرت کی بنیا و موتی ہے ، گرانشہ والوں کی شان ان سب معاصرت ، مفاخرت کی بنیا و موتی ہے ، گرانشہ والوں کی شان ان سب جن تعالی نے مولانا موصوف کو ایسا ہی بنایا تھا جب جی تعالی نے مولانا موصوف کو ایسا ہی بنایا تھا جب

كية اران كي تام اعال ما فعال من ظام موت تعيي لا، حضرت منى ساحب بعض مرتبر فراتة: مولانا اورس ، إس دُور كے البر ذرعفارى بى "

فارى مطيب صاحب كي ظرين:

حفرت قاری محدطییب مساحب کاعلم ففنل اوران کی شهرت کسی تبعرے سے بالاہے حفرت قاری صاحب، والدمه احد قبلہ کے دورہ صریت کے ساتھیوں میں جم می کھے برے ہیں، مگرولیر نبدیس مم نے و کھیاکہ قاری معاصب کاتعلق والدصا حب کے ساتھا کے متم اور بدس كا ندتها ، لميكه دوسكے بهائيوں كا تھا ، والدصاحب ١٩١٩ وسكے وسط يك، وارالعلومسے والبستديب وقيام ولو مبدك أخرى وو وصالى سال كے حالات نا چيرماتم كوخور التي طرح ياد بهي - اكثرالسيا برناسي كرحنزت قارى صاحب كابيغام آناكة: آج رات مي آب محكم أولك؟ رات كونشرى سيه في اوكرى كفت والدصاحب كمي منائد على نماكوات مي منفول دست. محفے یا دنہیں ہے کہ بھی الیسا ہواکہ قاری صاحب نے والدصاحب کو اسٹے ہاں بوایا ہو، مم في ان اعلاق ا تنابيند إيا كسي كي حق مي مي وه مي شان ابهام "كامظام ونبي كرتے تھے ، مھروالدصا صب كے ساتھ كيے كرتے ، جن سے برسے ہوتے ہوئے اسنے آپ كو جهوا المجعة ، خود كهريب محلف عليه أسف اور مهشه كمها في ادرس كهة ديم كم كمسى اور بعظ س مخاطب نبیں فراتے تھے۔

والدصاحب كومي بم في وكھياكة فارى صاحب كى بڑى قدر ومنزلست كرستے تھے، غائبان

علمه بوالدمقال معزت مقى صاحب مطبوعه ماه نامالبلاغ كزي ص: ٢١٠١ سماره شعبان ١٩٩١م/ اكتوبرس ١٤٠٠ له . مفرت مولانا مارى محرطتب مبتم دارانعلوم ولوبند- بنيره تجدّ الاسسلام مولانا محدقاتم كانوتوى ح حفرت مارى معاحب كاج تعزي خطراً يا اس مي مبى انفول في مجمال ادرس مي مكومات. جب بعی ذکر مرقا ال کے بارسے میں کلمات توصیف کہتے، اور فاص طور بربہ بات مزور کہتے کہ ، قاری طبیب میا حب بہا بت فہین اور تک ترسنے ہیں ، اسرار و حکم میں اُنے دُا واحضر ف نا اُر آدی کے بہت احصے ترجمان ہیں "

قا ری محدطیب صاحب نے دارالعام دابربندگی جو مختر اریخ مرتب کی ہے، اس میں ان تمام حفرات کا اجما کی ذکر اور تعارف ہے، جو دارالعام سے بطورات کا اجما کی ذکر اور تعارف ہے، جو دارالعام سے بطورات کا اجما کی ذکر اور تعارف ہے، جو دارالعام سے بارکر سے میں کھتے ہیں :

"آب وارالعلوم کے متما زفضلار وعلی رہیں سے ہیں جھزت علامیہ سین اور دورہ مدیث کے کے خصوص اور حقامین کل ندہ ہیں سے ہیں باحظر کے خاص تعلی رفیق ،اور دورہ مدیث کے مالی ہیں، اور پیسے ہم نسب ہیں باحظر کے خاص تعلی رفیق ،اور دورہ مدیث کے مالی ہیں، مالی ہیں، اور پیسے ہم نسب ہی ہیں۔ مدیث ،فقہ،اور تفسیر میں امتیازی ہے ،علوم اور کتب کا استحضار سین مام ہے ،اور نیخ در سے کے ارباب تدریس میں سے ہیں علوم سے فراغت کے جدیوش مدارس ہیں سائے تدریس سے منسلک مدہ کر نسب میں سے ہیں علوم سے فراغت کے جدیوش مدارس ہیں سائے تدریس سے منسلک مدہ کر ناز فردادالعلام ولو بندیں شیخ التفسیر کی حقیقت سے جائے گئے ،اور کتب تفسیر کے ماتھ دورہ کی کنب بالا فردادالعلام ولو بندیں شیخ التفسیر کی خوار ہوئی تربی ہی کے دریں ہیں متی تھی .

ا تباع سنت ،ادر علمت بلف كافاص شغف ب علوم شرعيداور مذا بهب باطله مي بهت مكاوم شرعيداور مذا بهب باطله مي بهت سي منتسب محرب باطله مي بهت سي منتسب محرب بن من من مواد كاني بهت سي منتسب محرب بن من مناه مواد كاني بنا مد

علمی تصنیف سے سلسے میں شکوۃ الم یا بیج کی شرح تعلیق المبیع ،آب تصنیفی شاہ کار علمی تصنیفی شاہ کار علمی تصنیفی شاہ کار علمی تصنیفی شاہ کار علمی تعلیم ت

مالك اسلاميه كے مفرکتے بوستے بي - اور سپرون باكرت آپ نے فودي تنرې مشکرة

ملے اسا کے جلدوں میں کمل بھی ہے۔ ملے دمشق میں خبرے کوائی۔ ملے دمشق میں خبرے کوائی۔

طبخ كانى -

سیرن مصطفیٰ کے نام سے کئی دہم ،جلدوں میں محققا ندسیرت کھی جس میں آزاد خیال مصنفوں بر کھی جس میں آزاد خیال مصنفوں بر کھی انداز سے نقید کی سے ۔اوران سے مہدت سے شکوک وشبہات کے مسکت جوایات ویکے ہیں .

عربی اُدب میں فاص مہارت ہے، عربی اشعار بریمگی سے کہتے ہیں، فاری میں بھی آب کی ظیمی ہیں آب مامعا ترفیہ آب کی ظیمی ہیں ہیں اُب مامعا ترفیہ آب کی ظیمی ہیں بیت ماک سے بعد آب نے پاکستانی تومیت اختیار کرلی آب مامعا ترفیہ لاہور کے شیخ الحدیث میں آفر میا ہم جمب میں ہزارد لکا اجتماع مول ہے۔

عنى كونى مي المازيك ساته يبطولى ركهة به الدرجي إن بالخون لامنة لائم بُرِلا كِبَةِ بهي يَعْوَى الرَّبْ يَدَاللُّهُ آبِ بِهِ مَا إِنْ نَظْرَاتِ مِن مِمَا زَمْنَا بِمِرْم ميں سے بن " دا )

مولانا في محدجالندهري مربوم ديو) كوبار بايد كيت منا: مه مولانا كى ايم تقرم سعنى تواني من جينے كى تقريريں تباركرسية بيں ؟

دا ا - "ارنخ دارالعلوم وبوبند - طبع وبوبنده ۱۹۹۹ عن ، ۱۶، ۱۸، د۱) - مرانا فيرمد جاند حرى جمع مت تحافري مصفعا دي تصحف بانى : مديسة عربية في المدارس مثمان م اكتوب ۱۹۹ علمات عرب في طري

#### علما من عرب كي نظرس

ترسغ باک دمند کاکونی گوشر لقینیا البیا ندموگاجهان والدم دم کی تنبی یا شاگروند بینی مون بلکی دم باک در الب باون مون بلکی دم بال کا حلفه نو باک دم برای کا حلفه نو باک دم برای کا حلفه نو باک دم برای کا حلفه نو باک در در با بسیادن مون با بران ملایا بحنوایی افراهی بین اور دوسی نجا داوترکستان که سعیلی مواسی ما نوانستان مالایا بحنوایی افراهی بین اور دوسی نجا داوترکستان که سعیلی مواسی می افزانستان مالایا بحنوایی افراهی بین اور دوسی نجا داوترکستان که سعیلی مواسی می افزانستان می می افزانستان می با می افزانستان می با می افزانستان می با می با می افزانستان می با م

سپئ نسنیفات اگرچزبا وه ترار دومی بین اکین کی شنیم ادر طبندباید تا بین و بی بی ده تا است کی بری شرح کی ده تا است کی بری شرح کی ده الی عرب کی معروت کتاب مقامات حربری کی عربی شرح کی ده الم عرب می معروت کتاب مقامات حربری کی عربی شرح موجی ده الم عرب می تعارف کا در لیم بنی اس سے برده کرمشکا از شراع بی کشرح التعلیق العبیع عربی میت البیا کی اور ده ۱۹ بی اس کی ابتدائی چار ضیم جاری وشق جا کر طبح کوائی التعلیق البیع می در مین می در مین بین اس کا درج مرب بندید و مدین بین اس کا درج مرب بندید و مدین مین می در مین بندید و مدین مین اس کا درج مرب بندید و

التعلیق البیج نے جہاں ایک طرف پاک دہزد کے تمام علی دیں آپ کالمی مرتبرا درمنفام معلی دیں آپ کالمی مرتبرا درمنفام معتبن کیا ، وہاں موشق ، ہیردنت ، فاہرہ ، ادرسعودی عرب کے علمار نے جی اس نفرے کو استناد کا درجر ویا۔ اور اس برطوبل تبھرے کے ۔

چودهوی صدی بجری میں پاک ومند کے بہت کم علما رسے عرب کے المی علم دخش اتنا متفاریت اور شاخر مرد کے بہی متبنا والد محترم سے موتے بشرع مقامات حریری اور انتعلیٰ البیعی، پرعرب علمار نے جن آلار کا افہار کیا ، ان میں سے دوا کیب کے افتہا سات زرجم کی صورت میں بیش کرنا مناسب موں گے ، اس سے فارتمین کو اندازہ ہوگاکدان کی نظر میں موصوف کا کیا عسلم مقام جیلا۔

نظی بہجنہ البیطار شام کے بلیل القدر علمار میں سے تھے، دومر تربہ پاکستان بھی تشریب الب عالی و تمین سال قبل القوامی اسلامی بہر میں جب الامبور میں بین الا توامی اسلامی بہر میں جب الامبور میں بین الا توامی اسلامی بہر میں جب الامبور میں بین الاتوامی اسلامی و فدر کے رکن تھے۔ لامبور کے دورانِ تیام و دمر نہ والدصاحب سے ملنے تشریف الائے .

التعلیق العبیع سے ارسے میں سکھتے ہیں:

سیدات اعدی الداداد. سرگرم مل برگئے بی جوکتاب الندادر شنست رستول الندکی خدمست خود قرآن تکیم کی زبادن کررسے بیں. امجى دال مى مىرى الكاندهاوى ، جومندوسان شيخ محدادرس الكاندهاوى ، جومندوسان كارها دالى دوست شيخ محدادرس الكاندهاوى ، جومندوسان كارها مشكاة كاجل علمار مين سعين ، اوروشن آئے موستے ميں ، انھول نے دریث کی شہر کاب مشكاة المصابح کی دول میں مجھے غایت کی میں ، ابنی اس شرح کو وہ وشق میں طبع کارہے میں ۔

میں نے موسون کی وی مولی وونوں مجدوت کا مطالعہ کیاہے ، مؤتف علم نے احادث کے اسرار وظکم ، لطائف ومعارف ، اور وقائق نہایت عمدہ اور سہل بیرائے میں بیان کئے بیں، احادیث کے معانی ومطالب کے بیان میں اس امرکا اہتمام کیا ہے کہ سلف صالحین کے مسلک سے ذرہ برابرعدول نہ ہو۔

المن مولف في المراد و المناه المراد و المناه المراد و المناه الما المناه الما المناه المناه

می تنین مینکلمین انقها ما در صونبیر اسب سے خوشر جینی سے موصوت کا پر مقصد علم ایر اے کہ حقائق سے پر دے مہلے جائیں ،اور لیک طریت نبوی ملی النّدعلیہ وم کے منشار ادر مراد کو سنجر بی سمجھ کیں -

زرنظر شرح کی ایک خوبی بیہ ہے کہ قاری مؤتفِ علام کوا ختلافی مسائل میں آ وب
ا نترام ، اور انصاب کے زلورسے آ راستہ پائیں گے۔ مؤتف نے کسی اختلافی مسلم میں عدل وازن کو اتھ سے نبیں جانے ویا جہاں مجی مختلف ائمہ اوفقہار کی آرا رپر کلام کیلہے۔ افرالو تفریط سے گریز کیا ہے ، ہرامام کے رتبہ کو ملح وظور کھی ہے۔ صوب ولائل کی مؤسے کسی مسلک توریح دینے کی کوشعش کی ہے۔

مجھے انسوس ہے کرکتاب طبع ہوری ہے، اور اتنی مہلت نہیں ہے کہیں اُسنے عزیز اور نا منل دوست کی کتاب ہر اپریس مبط دفقی ہائے ساتھ تنجر اکرسکوں ؟ محد ہجتہ بن محد بہا والدین البیطار

ه ارسیب م ه مواصر

شام کے ایک معروث و ملندیا ہے عالم دین شنج محدا بن رست العطار وشق نے لتعلیق الصبیح کے بارے میں انی رائے کا الجہاران الفاظ میں کیا :

ورمشکا قرالمصابے کوکتب درین بی علی ایک نزدیک بہت بلند مرنند عالی ہے مشکا اُ محلے ستہ اور دگریکن کا خلاصہ اور بہترین انتخاب ہے جعفرت استاذالفاعنل ،انسان کامل ا جامع العلیم شنے محماد رسی الہندی نے اس عظیم کتاب کی نفرح تھی ، بی نے فتیخ موسوف کی جم کوجستہ حبیتہ نفامات سے دکھیا بنشرح میں فرع بہ فوع مضامین ،اور معانی ومطالب بیان کے ہیں، نشرح کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں منقد میں کے علوم کانچوٹر اور شاخرین کی نکر تخفیق کاعطر ہیں، شرح کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں منقد میں کے علوم کانچوٹر اور شاخرین کی نکر تخفیق کاعطر

متقدین دمناخرین کے عکوم کی بیشرے اس قدرجا مع ہے کہ اس کے مطالعہ کے بعد میری رائے میں مشکا ہ کی دومری شروح سے آدمی ہے بیازم دنیا اے۔

مؤتف علام فے اختلافی مسائل ہیں امام ہمام حفرت ام البوننی فی تدس الندیمرہ کے ون مسلک، ادفقہی لاستے کو ترزیج و بینے کے بئے مصبوط اورواضح ولائل میش کئے ہیں ،اسار و حار کے بیان وشرح میں علمائے راسخین کے علم سے استفا وہ کیا ہے ،اور حفرات صوفیا ئے کوام کے لطالفت ومعارف سے مضامین کوسنوارا ہے .

بہاری خوش متی ہے کہ ہند کے اس طبیل القدر جامع العلم ،اور مالی مہنت فوجون حالم دین نے اپنی اس خوش متی ہے کہ ہند کے اس میں القدر جامع العلم ،اور مالی مہرت فوجون حالم دین نے اپنی اس ظیم اور لڈ الی منرے کی طباعیت کے لئے ہا رہے شہر ،اور ہارے طک کو سخت ماری وعامیے کہ اس منرے کی مالیعث اور طباعیت ، ووٹوں مؤتعت علام کے ہے کہ اس

ہوں، اورائی اسلام کے سے اس کا افادہ زیاوہ سے زیاوہ عام ہو۔
مجھ مو تقت کے ساتھ متعد وبار بیٹھنے کا آلفاق ہوا ہے میں ان کی مبنیا نی برا خلاص اور
قبولیت کی علامات و کھینا ہوں، وہ لیتنیا ایک بڑے عالم ہیں ہو بحیروئی اور گوش نشینی کو مجوب رکھتے ہیں۔ اور ووسرے تو گوں سے مثازی میں یہ تونیق اور معاوت ان کومبا کہ ہو۔ اولالٹر تعالیٰ مہمسب کوان کی بجی اور مجالائی سے بہرہ ور مونے کی تونیق بخشے ۔ آمین "

ومشق النشام بم هسانص

Marfat.com

توضيح زشررح

حضرت مولئیا محدادرسی کا ندهاوی کاسلسار مندوری فقشه کی صورت میں بیش کیا کیا ہے اس کی منروری تشری کا سے۔

را) - مولانا کاند تعلوی مرحوم نے اپنے والد ما جدمولانیا حافظ محد اسماعیل سے انفول نے علامہ شیخ محد علی برندی انفیاری مرفی سے بہتے متالع العمری انفلائی المدنی سے بہتے متالع العمری انفلائی المدنی سے بہتے متالع العمری انفلائی سے الوالوفا احد بن العجلی منی سے مفتی مکر قبط بنا الدین سے آبول فتر احد بن العجلی الفتر میں سے محد بنی مرفی سے محد بنی مرفی سے الوغ بالنا می المدین عبد العقل میں سے مولئی کا محد میں مولئی العمری میں مولئی العمری میں میں مولئی العمری میں مولئی العمری میں مولئی کا مولئی کا مولئی کا مولئی مند ہے المالم کی اسماد میں سب سے محتقر اور اعلی مند ہے المالی مولئی کا مولئی کار کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار

مولئیا محداسا عیل نے وگیاما تدہ سے بھی مدین کی سندوا ما زت مال کی ہے۔ آپ ایک استاذد ۱۱ حفرت مولئیا محدالیوب تعلقی قامنی القضاق معربال میں دس مولئیا محدالیوب تعلقی قامنی القضاق معربال میں دس مولئیا محدالیوب ما حب نے مولئیا عبدالعیوم برد ها نوی تقیلتی مفتی ریاست معربال سے منده مدین عال کی ہے دم مولئیا محداسا عیل نے نیز سیدی بن ظام الوزی المدنی سے اجازت عال کی ہے۔

۱۱۰ - مرانباکا ندهلوی نے حفرت مولئیا فلیل احرمها برمدنی سے مظام العلوم مها دین در میں صحیحین من اربع مولئیا فادرا بن اجرش لیب کی اجازت حال کی انفول نے مولئیا فیمنظم افزوی سے ماففول نے مولئیا فیم منظم افزوی سے ماففول نے شاہ محداسحا تی سے ، اورمولئیا فیل احرصا حب نے شاہ عبدالغی تلکی درمولاں معتی شاہ محداسحات سے بھی اجازت حال کی ادرا نفول نے حزرت نے احرمولاں معتی شافعی مدینہ مینور ہسے ، ان کے ان اور مفتی شافعی مدینہ مینور ہسے ، ان کے ان اور مفتی شافعی مدینہ مینور ہسے ، ان کے ان اور ان کے ان کی کے ان ک

سے اجازت مامس کی اور در لنیافلیل احد نے مولئیا عبدالقیوم بور بھا نوی تھیلتی وا او دلمیز حصرت شاہ محدالی سے بی اجازت مامس کی اور ضربت مولئیا رشیدا حمد نگوی سے بھی اجازت مال کی -

رس) - مولئیا محدادرس کا ندهای مولئیا سید محدالورشاه کشیری سے اعفول نے شیخ الهندولئیا محدالدس صاحب سے اعفول نے مولئیا محدقام الزوی بائی دارالعلوم ولی بندسے ادر مولئیا رشیدا حمد کنگوی سے ادر دولؤل بزرگول نے شاہ عبدالغنی مها جرمدنی سے مولئیا رشیدا حمد کنگوی سے ادر دولؤل بزرگول نے شاہ عبدالغنی مها جرمدنی کے علادہ نیخ محد (۱۷) - مولئیا مشیدا حمد کنگوی کے علادہ نیخ محد عبدالغنی دمبوی مها جرمدنی سے اور مولئیا احمد علی سہا رہنوری محشی بخاری ادر نیخ محد مظر نافرتوی اور شیخ محد قاری عبدالریمان بائی ہے سے میں اجازت ہے ادر برسب اکا بر مناہ اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا میات سے سندھ ل کرنے ہیں۔

(۵) . حضرت کا ندهلوی نے مولیکن کی قرارت واجا زنت حضرت مفتی عزیز الرحمان صعاحه می نبدی ایست واجا نرست حضرت مفتی عزیز الرحمان صعاحه می نبدی عنمانی سے اور ایخوں نے مولئی محد معینوب نانو توی صدر مدندی وارا تعلیم و بوبندسسے ، ایخوں نے شاہ عبدالغنی و بری سے حاصل کی ۔

له) - سنن الودادُوكي قرات واجازت عفرت ميال اصغرصين صاحب رجمة التوظيرست انعول في حفرت مولاً المحروالحسن صاحب سے -

رد) - ادرسنن سائی کی اجازت وروایت حضرت مولین اخیر احد عمانی سے اورا نعول نے خفرت حضرت شیخ الهندمولین محمودالحن صاحب سے روایت کی ہے اکٹر سلسلہ اسنا وحضرت شاہ عبلانغنی کے فریعے حضرت شاہ ولی المدّمی دفیری کسی میں موجود ہیں اس سے النے کے کھیے کہ میں موجود ہیں اس سے النے کے کھیے کہ میں موجود ہیں اس سے النے کے کھیے کی مفرورت محسوس نہیں کی ہے جفرت نے آئے لاخدہ کوروایت مدست کی اجازت بھروت نظم عربی ارتام فرائی تھی ۔ دھی جا ھے دا

# صورة الاجازة المنظومة

### بنسوالله الترخئن الترجي بثمرط

وَنَقْدُونِهُ السَّعِيمُ البَّهُ الْمُعْتُمُ اللَّهُ السَّعِيمُ البَّهُ الْمُعْتَمِهُ الْمُعْتَمِهُ الْمُعْتَمِ البَّهُ الْمُعْتَمِ البَّهُ الْمُعْتَمِ البَّهِ وَمُنَا الْمُعْتَمِ البَّهُ البَّهِ التَّوْمِ الْمُعْتَمِى الْمُعْتَمِى الْمُعْتَمِى الْمُعْتَمِى الْمُعْتَمِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الانعند عدد الباس ألمتكرم المتكرم المترت المتصمعة والمديدة كل ما وما في مؤلما مالحي وصفير وما في مؤلم مالحي وصفير وما في المنطق المنطق

مُعَ الألى وَالصَّحْبِ الكِرَامِ جِبنِعِهِ حُدِ كُوَ اكبِ مُ شُدِيلِهِ لَ أَيَّةِ الْجَهَرِ مُوَ اكبِ مُ شُدِيلِهِ لِمَ أَيَّةِ الْجَهَرِ ع جادى اثنانى يوم الخيس منظلهم

## الان

جسیاکه ذکرکیا گیا که والدصاحب نے ابن تعلیم کی ابندا، مدرسه امدادیه خانقاه اشرونی نفانه جون سے کی - ابندا کا کتب و بال برصی ، اس کے بعد مدرسه عربیه مظاہر عکوم سہارت پورسی وی نعلیم کمکل کی - وور هٔ صدیت جبی بیبی بڑھا بھی وارانعلوم ولو بندیں عظامہ انورشاہ کا مضعیری اور مولانا شبیرا حرفتانی کی وجہ سے دور هٔ حدیث میں واخلابی، ادر ایک برس طالب علم کی جیشیت سے وہال گزارا اور وارانعلوم میں جبی مکن ودر هٔ حدیث وی برصان والی میں اس طالب علم کی جیشیت سے وہال گزارا ، اور وارانعلوم میں جبی مکن ودر هٔ حدیث وی برصان والی میں اور مدرسول کے ان ممارات اور کی فہرست دی جاتی ہے والد صاحت خرافر کے نافر ہے کا خرید کیا :

مدرسه امداريه تعانه بعون من

صحیمال منت حضرت مولانا اخرون علی مفانوی . مولانا عبدالترصاحب گنگوسی مؤلفت تیب المنطق .

مظاهدعلوم سهارين بورمين،

حفرت مولاً اخليل احدسها دان پوری مولاً اعبداللطيف صاحب

مولا باظفرا حدعتماني

دارالعلود بوبندمين:

علامه مستدانورشاه كالمشعيري. علامه شيراح دغماني

مولانا محدامی – راین مولانا محدفاسم نانونوی ) مفتی عزمزالریمن حضرت ميا صاصغرسين مفتى عزيزالحين

مذکورہ بالااسا بذہ ، وہ نامور سنیاں بیں جفوں نے برصغیری علمی، دنی اور اس سے کربوں میں ایم اور نمایاں کروارا واکیا ہے مولانا اشرف علی تفانوی ، علامة تمانی اور مولانا فراحد کے علمی و فربی مقام کے علاوہ تحراب پاکستان میں ان حضرات کا جوحقہ ہے وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔

دصدروادانعب توم کاچی) دمهتم وارانعب توم دیونید) دمهتم وارانعب توم دیونید)

هبعصرعلماء مفتى محد فثفتح الر تنارى محدطتيب مطلئه علامهسير ليمان ندوي مولانا مناظراحسن محيلا في مولانا بدرعالم ميرحى مولانا الوالاعلى مودودي مولانا ابوالخيرمودودي مولانا محدزكرياكا نرهلوى مولانا واؤوغز نوى مولانا الوالحسنات سيداحم فادري "فاصنى طيوالحسن سيوبإروى مولانا عيدالياري تدوى مولانا مقاراللك يافى يتى مولانا اطبرعلى دمستنرقي بإنستاني

مولاناعبرالحق داکوره خلک مولاناعبرام غوت نهراردی مولاناعبر و اعظام غوت نهراردی میرواعظ محدیوسعت دکشیری مولاناشمس الحق افغانی مولاناشمس الحق افغانی نام و رسّاله شرحه

مولانا محدور من بنوری مدر مدر سرعرب کرای مولانا محدور من بنوری مولانا مختری الحق مولانا مختری الحق مولانا مختری الحق مولانا مختری الحق مولانا مختری المختری معدوی مولانا مختری الشده افر - امیرانخ ن خدام الدین لامور مولانا مغیری التحد مولانا مختری معدوی مولانا مختری التحد مولانا مختری مولوندی مولوندی

تاصنی زین العابرین میرشی مولایستیدسرورسین مولایستیدسرورسین موانیا محرسالم ناسمی استا و وارالعلوم ولیو بند مولانامستیداسعد مدنی سر سر مولانامستیداسعد مدنی سر سر مولانامستیداسعد مدنی سر مولانامستیداستد مدنی سر مولانام جامعه اشرفید

مولانا عليم طافظ محمداليامس نانوتوى كوئش مولانا غلام ربانی مشعبری مولأ أحسن جان آصعت مولايا تصيراحد - استاد وارالعسلوم دلوميد-مولانا شمس الحق *حلال أباوي* مولانا انوارالحسن سنيركوفي مولانا عبد الديان كليم- المسسنت وين ليناور لوبنورس مولأناستيدهبل الدين احمد ما فنط محد بولنس دائم، اسب رسيرح فبلوا داره تخفيلان اسلامي مولايًا علام مصطفى مدريس عماميرلا بور مولانامشرف على تهانوي - استناد جامعه اشرفيرلا بور مولئنا ريدعبرالخالق كجراني مولنت محديارت ايم المت رديل مولنيا عبدالعليم فأمى مولئنا عدالحليمصا حب بالمى قارى ما فنظر رحم مخبش يانى تى مولنيا عبدالترصاحب تقشبري مولانا محدمالك كانرهلوى ميشنح الحدميث جامعدام ترفيدلا بور ومولنيا ما نطاخترا محق صديقي دميني "فافنى زمن العابدين ميرهم مرحم ميرهم معارت

قامنی سجاوسین - صدر مدرسه عربیه فتح بیری دبلی موانیاسیم استرخال جلال آبادی کواچی - مدانی خال می کواچی - قاری حسن شاه ، لا مور - قاری جبیل الرحمن مهم مدرسه مدنیة العلم مرکز و ها - مولانا حافظ محبوب احمد علی گذیره - بھادت مولانا عبدالدیان کلیم - لبشا در این بیرشی می مولانا عبدالدیان کلیم - لبشا در این بیرشی مولانا عبدالدیان کلیم - لبشا در این بیرشی مولانا عبدالدیان کلیم - لبشا در این بیرسی کورمنت کا ایج کو باط مولانا میساندی جلال آبادی - دارا احدام کرای مولانا میساندی و اداره مختیدها شباسلامی .

### ن خان مردمومن بالوكوم رمه تنتیم درافی ست چول مرک پیرتم برافی ست

#### علالت روفات

حضرت والدصاحب كالمجهوى زندكى ويجهيز محصابعا والدصاحب كالبرات بمحقائقا كدانكام فنصدحيات صرف علم اوعلم كى خدمت ہے ، درس وندرس ،مطالعداورتصنیف رّاليف كمي انباك اورشغف في شير شدائي صحبت كمي خيال وتوجر سے وور ركھا - ہم ويجية تشدك ديبات مباركه محا أخرى حيد سالون مي جب نقابهت اور كمزورى زا يرهي مع درس بخاری کی وجہسے نہامیت ہی تعب محسوس کرتھے سنھے اورانتہائی تعب واصمحلال کی طاست بر کجدور اید مانے الکی تقریباً وصافقت بی منت بی گزرت معبرا تصبیحادر تعنيف والبين مسغول موطت يهربب ووبيركا كمانا تناول فرايا توس مبيمث استناحت کے بعداسی طرح مشغول ہوجائے متی کہ فہر کسے میں سلسلہ جاری رہا۔ اس ورج محنت وجناكش حب كوم كي كيت يرمجبور مؤايرًا سبك كربيكم المنغال نبي بكرفنا في العلم كا مقام بند. تو آخری چندسال اسی ناقابی تحق محنت سحے باعث نهاست بی کمزوری کے گزید. ميكن آب كى زندگى كا آخرى مال سيك لائه وه تقريبًا تمام كا تمام علالت وبيمارى مي گزرااور المراسن سنال كالتب من بمارى في اس طرح شدت اختياركرلى كه ماين كوايا كسيكيا آنى شروع بروس والشرميا ل بشيرا حدرياض كوبلا ياكيا ، اكفول في تضفي كيا كم عبم اورخاص

طوريراً متول ميں يا تی کی کمی واقع بوگئ ہے۔ نين چار روز سمے علاج کے بعد طبیعیت تھيک بوگی لكين نقابهت بهبت برص اور كها اكها اوشوار بوكيا - جدر وزيمه عارض افاق كے اربوبر طبعين خلاب بركى - واكثر منيالى كالخوني بونى كرا كيست كلايا جاسته المحسب كلاياكيا. اس میں معدے کے شیعے بانکل تھے ری کا ما نشان کا بال موا۔ ڈاکٹروں کی رائے موئی کہ یہ تھے ری مگراطباراس کے خلاف تھے۔ کافی روز کے صبح اور سمی طور پر بتیرندلگاکہ مرص کیا ہے۔ مگر بنرادی طور براس بات براطبارا ورفاك متفق تصفي كم معدست بن خرابی ب اور حكرف كام كرا جيورويا. كئى اه تكب فاكترا نورجودهرى ادر فاكثرا حيان الحق صاحب قريشى كاعلات بونا ربا ودنول حضانت نيے پوري نومبراورلكن سے علاج كيا يومي طبيعت سينمعل جاتى ،اورمجى كليف برھر جاتى الى النارم والعررشيرا حرجالنده ي في على محدث لعيث عكرانوى كودكفايا المفول في حبّت اورخلوص سے علات کی پیشکش کی مشکیم میگرانوی فوجوان ہوسنے کے یا دیجہ ولا ہور کے معروف ا ور طافرق اطباریں ہیں اور النٹرنوا لی نے آب کو بڑی مقبولیت عطاک سے مکیم محد مشراحیت نے علاج مشروع كيا اورمبر ووسرت تميير سے روز خروتشريف لاست، نبق و تحفيفا ورنام حال سنتے، مگر طبیعت کی بانکل غیر نعینی کیفیت رہی۔ کمنروسک صدیعے بڑھائی اور کھا اپنیا بانکل جیوٹ گیا۔ جا بحى اكثرواليس كمروسيف فاكثرانور يجد صرى اور فاكثراحيان الحق صاحب سنے خون دینے كامشوں دیا تكراس كسنة والعصاحب في الكاركرويا، الدفرالياب الكوجائز ببسمة الكين والمراس يمه مفرريب ، بالأخريب عمواكرد الدصاحب كوية طنانه بايا بائ كرون جرها يا جاراب عرف يدكها جائے كه طاقت كى دُوا دسے دہے ہيں۔

صوف عدالرسنیدها دیب دالک کر برسی لابور ان دوم ننه نجون دیا ادسایک ایک ایک در تنه نجون دیا ادسایک ایک ایک در تنف می در در در برجی اور خلاب برجی ایک ایک در در در برجی اور خلاب برجی در در در برجی اور خلاب برجی در در در در در نیان خلاب برجی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک در در در در در نیان خلام خراب زوجیا تھا می دادر گردونول کاعل خم برجیکا تھا تو بردنی در ایک در ایک در ایک در ایک برت در ایک اور علای کرت کے برا برا در ایک ایک برت میومبیال می داخل مید برت

اصرارکی بگرفرایی: و بان تو ندهم عورتی دنرسی ابوتی بی به میومینیال کے واکٹر رشدا حمدی بازور تشریف است انتظام کردوں گا۔
تشریف است ، انتھوں نے کہا کہ جمولانا ایس آپ سے لئے بائٹی الگ کمرے کا انتظام کردوں گا۔
اور یا بندی لگا و ول گا کہ کوئی نری او معرے گزیرے گی بھی نہیں ، میکو والدم احب آ مادہ نہ ہوئے اور یا بندی لگا و ول گا کہ کوئی نری او معربی الی بی بڑکر کیوں مواجاتے ، آوی گھری میں مواجات اور بی نفرات میں مواجات ، آوی گھری میں مواجات اسی و دران سیا لکوٹ جناب مکم محمد عمور عربی احدیثی کو اس و دران سیا لکوٹ جناب مکم محمد عمور عربی احدیث کا ندھلوی دیرا و در بزرگ مولانا محمد کی العدیثی کو عمل العدیثی کی موری جانب کی حافظ العدیثی کی موری کا میں جانبی کی حافظ العدیثی کی کا موری کا عمل نتم موری ا

طست لونانی

سے متعلق حفرت والد اجد کے افرات حفرت کے تناگرداد معالی خاص کیم مولوی الیا میں مقدیقی اس طرح بیان کرتے ہیں ۔ طب کوانی جوکہ انس اور خشیقت میں طب عمری اور طب اسادی کے معرات کو سے ، حفرت کواس طب سے خاص تعلق تھا یحفرت فرائے تھے طب ہیں انسان کے مزاق کو فاص ایم بیت وی جاتی ہے اور اس کے عوالی نے ملا آ فاص ایم بیت وی جاتی ہے اور طب ہیں اہل مرمن کا علاج کیا جا کہ بے اور اس کے عوالے بن ملا آ اصل مرمن کے ذائل ہونے برخود بخودتم موطاتی ہیں یحفریت فرائے تھے کہ کا ساام کی تحقیقات ادر اکتشافات سے معلوم ہوا ہے کہ پیمفرات عقل او فیم میں بے مثال تصادر حق تعالی نے ان کو وہ کال عطافر ایا تھا جوان ہی کا حقہ تھا۔ بعد کے لوگوں نے جوا کیا وات کی جی ان میں عقلیات کے بجا بات کا خوال زیا وہ ہے ۔ اس نے نعین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ حکم اور اسلام عقل اور دانش ہیں اطاف کا دور انش ہیں اطاف کا دور انش ہیں اطاف اور اور وی کے مرب ہے۔

حفرت ک فرائن تھی کہ طسب ہونانی کو پاکستان مبکہ تمام اسسلامی ملکوں میں فروغ دیاجائے طسب ہونانی کی اکثر دوائیں شہد و نبا ات سے تیار کی جاتی ہیں اور دوسرے طریق علی جے کی اکٹرودائی روح الخردام الخبائث كي خدائع تباركي جانى مي طب يونانى مين جرى بريال استعال كي جاتى مي جرائ استعال كي جاتى مي م من حن كانفع زياده اورنقصان كم مب بازا بتضاد ت إيجا فطيت بعى طسب يونانى كے فرد غسے لينے ملك مونا تره مال مولای م

حفرت کی خوامش تھی کہ پاکستان میں کوئی الیا اواد ہو جوطب بیزانی کے قرابادین مرکبات عمد ما جزارادر لورے اور ان کے ساتھ تیار کرے اور ان کومناسب تمیت پر دنرورت مند حضرات کومناسب تمیت پر دنرورت مند حضرات کومنی کریٹ کرے ۔ یہ کام دنی اور و نیاوی وولوں اعتباد سے مہدت مفید ہے حضرت طب عربی کواسلات کا قیمتی ور شر سمجھے تھے اور اس کی حفاظت اور ترتی سمے ول سے خوا بال شھے۔

بهرطال واکٹرالورج و صری ، واکٹراحسان الحق ، حکیم محد تر لیت مگرانی ، شیم اندیں احدصد بقی یہ میں مور و مندیت ، اور برنکن ظاہری یہ معالیہ معالیہ معالیہ معالیہ معالیہ معالیہ اور برنکن ظاہری الباب اختیار کرتے رہے مگر تقدریر کے آگے بندہ عاجز ہوا ہے ، طبیعت گرتی رہی اور قائم اس ورج برطی کو نماز کے بے مسجدی با آھی و شوار مرک یا جمعہ کی نماز کے بے مسجدی باتے اس ورج برطی کو نماز کے بے مسجدی فاصلہ بیابی سائع قدم ہرگا نگرواستے میں دو تین جگر مینجے اور مجر مسجد نکہ بینے ۔

المست ساق الدور زبروز برائي المست المعالم المست المعالم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ورك المرس المالي المسلم ورك المسلم المسلم المسلم ورك المسلم المسلم المسلم ورك المسلم المسلم المسلم ورك المسلم الم

بون میں کمزوری اور بن رشت افعیار کرگئ داس عرصہ میں مخترم بھائی مولانا محدمالک پرسٹیان ہوکر مند والعد بارست آسنداد بھیے سیے گئے اور طبیعت پرستورگر تی گئی۔

۱۹ بو لائی م ، ۱۹ کوشد بدود ره برا ، منگروالندیا ربحائی معاصب مولانا محد مالک صافه کونا رویا گیا ، دو الگی م ، ۱۹ کونا رویا گئی م ، نین جارد وزی ک تونا امیدی کی می وات ری ، اس کے بعد طبیعت کومعولی ساافا قدیموا ، مگر جعوات ۲۵ رجولائی کوطبیعت بھر گردگئی ۔ دوکٹر احسان الحق صاحب است انصول سنافا قدیموا ، مگر جعوات ۲۵ رجولائی کوطبیعت بھر گردگئی ۔ دوکٹر احسان الحق صاحب است انصول سنے انتخار کوئے و دنیا فتر و دنیا فتر و دایا مگر حبم نے فنبول کرنے سے انتخار کوئیا .

میرے چپوٹ بہنوئی مولوی مشرف علی ، والدھ احب کے پاس جمیعے ہوئے تھے ۔ والدھ اس بر فیفر مرک کے کیفیودروا نہ بر فنود کی کی کیفید سے طاری تھی ، اس حالت بی مولوی مشرف میاں سے کہنے گئے : وکھیودروا نہ بر خفرت مجدوان فن بر مولا اس علی تعانوی ادر علا مشبیرا حمد شمانی کھڑسے ہیں ان کو مجعائو ، مولوی مشرف گھرا گئے ۔ والدھ احب نے آنھیں کولول کان کورپشیان وکھیا تو فر کمنے سے کہ رہا نما کہ ان کی تا بی فلال فلال الماریوں میں کھی ہوئی ہیں جب دہ و کھینا باہ رہا تھا بجرا افوا ہوگئے ، مولوی مشرف میں ان کے گھروالوں سے یہ دافتہ بیان کیا ، ہم سب اس دفت کھنک کئے کہ دنا یہ اب زیادہ و بریر برکمت و ساورت ہم لوگوں میں ندہ ہے گی .

اسى انزارى بھائى مالك صاحب في خواب و كھاكه والدصاحب مناز بڑھ دے ہيں ، اور قدا خااد باہ كرك بن ماز بڑھ دے ہيں ، اور قدا خااد باہ كرك بن ماز بڑھ دے ہے اور نظراً رہا ہے ، اسى طرح ہر كرك بن ماز بڑھ دے ہے ، اور سب بن مور ہے ہیں اور سب بن مور ہے ہیں ۔ اور سب مرسب ہیں ۔ اور سب کہ دوالدها حب ہم سے رفعت مور ہے ہیں ۔ اور سب کر دل میں ناز در دو كر دفعت ہورہ ہم ہے ۔

کردہ سمجھ کئے ہیں :علم ووائش کا برج اغ اُب مجھا چا ہتا ہے - ان عالات کو دکم بی محدوں ہور باتھا ، کہ اب اس عالم سے تعتق قطع ہور باسے گوکہ ظاہری طور بیدورے کا تعلق انجی برن کے ساتھ قائم ہے مگر احساس فکر و توجہ اس عالم سے ہرٹ کر عالم آخرت کی طون ہوگئی ہے ۔ مگر احساس فکر و توجہ اس عالم سے ہرٹ کر عالم آخرت کی طون ہوگئی ہے ۔

### سفراخريت

واتعدنه تنا مبكم ملى الدروعانى درت تسسسب ب المب علم اس رنج وعم من برا برك شرك نظرات و اتعدنه تنا مبكم من برا برك شرك نظرات و الماحد و الماحد من برا برك تفريت تعول من المروس عيل كل بير در دريد ك ورايد سه مين متعول من ورايد كالمورس عيل كل بير در دريد كالمورس من متعول المروس عيل كل بير در دريد كالمورس من مركون شركيا جا ما وا

ر پیدیوانغانشان ادر مجایت نے میں اس خبر کونشرکی جسسے افغانشان ادر مجارت ہی بھی تام اب نلم مرصوم کا ایک بہائے ٹوٹ میا۔

براد رُخرم مولانا محد علی مترفقی ا در بعض علی سنے ظرکے دقت مبعد میں بوصفرات تھے ال کے ابتحاع اللہ معربی بارا ہما تا است میں میں میں میں میں میں میں میں ایک عبیب ترم کی مدنق اور روحانی کیھنیت کا ذکر کرتے مہوستے کہا مسجد میں بارا ہما تا ہم ترت میں میکن میکن میں بنیں محدوں ہوئی جواج محدوس کی گئی ،

مرے محرم ہمائی مولانا محد مالک بھی ای شم کا گا تربید طام کر ہے تھے ناز فیر کے بعد تمام جامع
ہمرم سے محرام تفا گری کی شدت کے با وجد دوگ گفتوں ومعوب میں کھڑے دہے۔ سرا کے برایک
عجب کیفیت طاری تھی ۔ طبر کے بعد لیسٹے تین بجے علم ونفل کے اس بکر جبدی اعزاء وا مہا ب نے
بیقرادی کے عالم می آ نے کا ندھوں برائھ ایا۔ اوراس کم وسے اسرلاتے جباں مرونت جاروں طرف کی اوراس کم وسے اسرلاتے جباں مرونت جاروں طرف کی اوراس کم وسے اسرلاتے جباں مرونت جاروں طرف کی اوراس کم وسے اسرلاتے جباں مرونت جاروں طرف کی اوراس کی برق تھیں۔

بنا زوسبد سے سلمنے لا ایکیا۔ مولانا احت المحق صاحب تفاندی اورکرا جی سے آنے والے مطارت بہنے سے سے آنے والے مطارت بہنے سنمے سائر سفے نبین ہے حسب اعلان نماز بہر فی تھی۔

 جنازہ کی سہری کے باؤں پرطویل بالس کگائے گئے ۔ اکد کا ندھا دینے والے کا ندھا دے سکیں۔ بالنوں کی طویل نظاروں کے باوجود لوگوں کے ٹوٹ بڑنے کا مجیب مالم تھا جنازہ اٹھا بالگ اور وہ شیخ الحد میں نے اپنی زندگی کا ایک طویل حقہ اس جامعہ کی ورود یوار کوا ہے علم وعرفان کے نورسے منور کرنے اور آبا ووٹنا داب کرنے میں گل ایس کا وعا تیریش مرامعہ کے وروازہ برنوب کروہ بور ویری حوفوں میں ونیا کی نظوں کے سامنے ہے۔

اے خدای جامعہ مشائم بدار فیض ادجاری بودیس منہار

ادراس نے اپنی زندگی کے اس طول کودرکواس دعا رکامجہتم عمل بنائے رکھا وہ کشنے آج ابنی اس محبوب درسکا ہ سے رخصت مہیتے مہیتے مہیت اسی دعار کواہی اور رومانی نیوش وہرکات کی نعل می تیبورکر رحاریا تھا۔

جنازہ میں تنریب ہونے والوں کی تعداماس تدروا ارتفی کی فیروز بچرروڈ کی ایمیں جانب کا دروا کر تھی کی فیروز بچررد ڈی ایمیں جانب کا دروں کی دروا کر تھی کے دروں کی ڈرفیک روکنی بڑی کی کم زکم میں بجیسی ہزار کا یہ بھیج جنازہ کے ساتھ شاکان کا لونی لا تھی اس کے دران کے ساتھ میں جسمع د کھے کر ہے ساختہ زبان سے یہ کلانتھا۔

اسے تماشاگاہ عبالم دوے تو مرم تو کجسیا تماش می دوی

جازه ک سند و مشابعت کرنے وا سے ابن علم انی زبان مال سے گویا کہ دہ تھے۔
سخت بے مہری کہ ہے امی روی نے برشان میں جازہ نیجا کر رکھاگیا ۔ توگوں ہے ایک تحبروسکوت
اور تحسرو صدمہ کاعجیب سماں تھا جس وقت فیرس اس بکریام کو آتا واکیا علما ، وطلبا نیزع استعلقان
ہے قرار تھے کہ مجرا کہ بھاک اس فورانی جبرہ کی وکھ لیس جس کے علم نے لوگوں سے ولوں کو دوشن
کی جنازہ سے آتا رہے میں مجم بھا تیوں کے ساتھ ہمارے عمم محرام مولانا محمد الیوب اور بہت سے اکا بر

علارشامل تنعے۔

جى تېرى آبادا جا د با تقااسى مى اسى طرح كى دېك اور خوست بوموجودى جواس هېو كى دېك اور خوست بوموجودى جواس هېو كى كم ده مى كى منه تول كك باقى دې جى مى زندگى كە آخرى دن گزادى تھے د سرا كيد زبان برب رعائق - وسلام عليد يوم ولدو يوم ميوت ديوم يبعث حيا-

#### معالجين:

بن اطباداور دُوکٹروں نے والدم حوم کا علاج کیا ،ان بی سے کسی نے معی اس طرح علاج مہیں کیا جس طرح ایک ڈوکٹر ویکٹر کی مرضی کا گراہے ۔ اواکٹر مندائی نے مننی کوسٹس اور بھاک دوڑک ، آئی بھائی اور ببیٹوں کے لئے منسکل ہے مگروہ مشیّت ایز دسے ابیٹ ، آر بسی، ایس کا کورس کرنے بندن چلے گئے ، والدصا حب کوعی ان سے اولاد جیسی جبّت بھی ۔ انتہا کی علالت ابد کا درس کر دری کے با وجود انحیس کل ہے کہ ہے خط محصۃ رہے ۔ ڈوکٹر مندائی ما حب اس عرصی باندن سے اولاد جسی میں ما حب اس عرصی باندن ابد کی مرخوا بن مقت ما تعمل معالی مع

الما منبرائی، والدصاصب کے اتعال کے نقریا جارماہ بعد داہیں آئے۔ واسی برتبایا کہ: جون میں حفرت کا خطاکیا، اس میں میرے میوی بچرل کوجی وعائیں کھی تقیں اور مجھے ہی بار بار وعائیں دی موثرت نے مجھے یہ آخری خط دعائیں دی موثی تنیں۔ وہ خطر پڑھ کرمتی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بس حفرت نے مجھے یہ آخری خط کھھلے، مالا کمان کومعلوم ہے کہ میرے بتے تو لاہوری میں ایس اور حفرت کی خدمت میں مافر ہوت رہتے ہیں، یہ خطر پڑھ کرمی اتنا دیا کہ کی روز تا کہ بس جانے کی بھی مجست نے موثی ہے والدم ماحب می والدم من المحق ما حب سے بہت جبت کو تصفی ، الغزم مے کوان کے لئے والدم احب می والدم من المحق ما حب سے بہت جبت کو تصفی ، الغزم مے کوان کے لئے وعاکم تھے۔

رائز انور چرد دهری ،اور داکشر احسان الحق قریشی دولون لابور کے معروف اور ممماز داکشرول میں بین ، دونوں حفرات بین کی ، تنقوی اور فعلا ترسی کوش کوش کوم کرم کی ہے ، ان دونوں حفرات بین بین ، دونوں حفرات بین کی ، تنقوی اور فعلات کیا ۔ وہ ہم لوگ لقینیا کیمی نہیں بیولیں گے ، نرم جی اخیس بلانے کی مزورت میوئی نرفون کرنے کی ، دور وراز فاصلول سے انیا مطب جیور کرخودائے اور دکھیکر کی مزورات میں بین برکھیکر کے دوائیں بخریز کرتے دائے اور دکھیکر کی دور وراز فاصلول سے انیا مطب جیور کرخودائے اور دکھیکر کی دور دوائیں بخریز کرتے ۔

یہ کیفیت مکیم محد شریعی مگراندی کی رہی ۔ بانکل اسی طرح آستے جیسے کوئی بنیا آبنے باب کی تمار داری اور و کھے محال سے سے آتا ہو۔ جب بدنوگ و کھے واپس جاتے ، والدمما صب مم سے ان سب کی تعریف کرتے ، اور لبا او قات ان حفوات کے خلوص اور محبت کا ان کی طبیعت برا تنا اگر مسبب کی تعریف کرتے ، اور لبا او قاک دالہا خانداز میں ان کے سنے و عاکمرتے ۔

معالمجین نے شدّت نقابمت اور کمزوری کی دجہ سے جب یہ تجریز کیا کہ خون دیا جائے توخود معالمجین کوابیا خون دینے میں آئل تھا جس کے متعلق یہ معادم مذہو کہ وہ کیسے اومی کا ہے ، آوا تفاق یہ کہ رباور محترم عبدار شیر معاصب مالک مگر بربسی جو حفرت والدصا حب سے کال عفیدت اور میت و دویا رکھتے تھے ان کا گروپ مل گیا توانفول نے یہ ان کری اور والدصا حب سے منفی سکھتے ہوتے دویا تین بارا بنیا خون دیا ۔ محترم عبدالرشید معاصب اکثر والدصا حب کی خدمت میں آئے رہتے تھے اور دالد معاصب می میں میں آئے رہتے تھے اور دالد معاصب می میں بہت ہی مجبی ان کو دولیق وال پر الیہا جیال ہوگیا کہ ان کو پر سی والے بالعموم کہتے اور کھنے موسی کی فال کو پر سی والے بالعموم صوفی معان کو پر سی والے بالعموم صوفی معا حسب کے دالد معاصب نے یہ کہا صوفی معا وسے کہتے اور کھنے میں میں کہتے ہے۔ والد معا حب کی وفات کے بعد براورم عبدالرسٹید معاصب نے یہ کہا صوفی معا وس کہنے گئے۔ والد معا حب کی وفات کے بعد براورم عبدالرسٹید معاصب نے یہ کہا

خدائی شان ہے کہ مرسف سے بہلے میرے بدن کا ایک حقد جندت میں پہنچ گیا۔ انفول نے برجملر اس برگیا جب کہ میرے مخرم بھائی مولانا محد مالک نے ان سے برکہا تھا۔ بھائی رشیداً ب نواب خون کے رشیز سے بھارتے مھائی بن گئے ہیں۔

ہم نے و کیھاکہ والدصاصب کی عادت تھی کہ جن اعز آاور اجباب سے تعلق تھا ان سکے داسطے ہم نے میں میں میں میں میں میں داسطے ہمیشہ وعاکیا کرتے ہے واسطے ہمی دین ودنیا کی سعاوست اور فیرو رکست کی وعائیں کیا کرتے تھے۔

حزب الاعظم الدولائل انخیرات کے جب سنے سے ورواور منزلوں کی تلادت کاسلساتھا اس بی بھیشہ ایک نہرست کا برج دکھا ہوار شاجس بی ایسے تمام اعزّار داجباب کے ام مجھے ہوئے دستے نفے اوجس کسی کے لئے جرفاص وعام طلوب ہوتی نام کے ساتھ اس ک بھی دمنا دست ہوتی تا

والعلوم داوس مرابان مرابان مرابان منادی با است. وارالعلوم داوس می مربی مربی خرمیا

حضرت المجی نوجهان ہی شے کہ اکا براسا تذہ نے سال کا بیس آپ کو دارالعلم داونہوں درس گاہ کا استاذ مقر کر دیا۔ آپ کا نقر بشنے معدی علیا ایمہ سمے اس مقولہ کا عمل منونهاور شہوت تھا۔

بزركى بعقل اسست نهرسال

ا منامدارسند کے وارسوم و بر بر نمبر دو و مسان اور منفیات بیش کے بحفرت کے انگار در شبید مکیم مولوی المیں احمد معد فقی نے وارا سعوم و بو بندکی تفسیری فدمات کے بخت تعما ہے ۔

درس قرآن ہی ہے شار طلباء اور دوسے دھزات شریعت ہونے گئے۔ نو ورہ طلباء سے بھر ماآ المبر بہت و منان ایس ہے انگار میں بیشان بنیں یا ان جاتی تھی جسی اور ورس اور بیت میں بیشان بنیں یا ان جاتی تھی بیشان اس درس کو مال متی ۔

جشان اس درس کو مال متی ۔

آسان زبان می مبنیا وی شریف کشا مت تفسیر کبیراین کثیر تبغیر طلبری، روح المعالی تغییر مددی و ما خلاصه اور جویسر وعطر میشی کرویت تصریح ایس سے ورس قرآن شریف کے انفریم الم

عزیزی دفیرہ کا خلاصہ ادر جوہم وعظر بیس کرویے تھے، آپ سے درس قرآن تربیب کے بعد برالالالالی تربیب کے بعد برالالال کا مبتی بہت ہی آسان اور معمولی محسوس موٹا تھا ملکم میچے یہ ہے کہ جلالین تربیب سے درس مو

جو كيوبر معلا جاتاتها، ورس قران ك طلباداس سيكبين زياده برص لين ادر مجولية عقد بم التدائر من الرحم برحضرت نے كى روز كى ورس ديا، آب في طرا يكسم القدي ب استعا كصلتي بوتى بهوت بسيدا ورمعاجست والعماق كير يشري مكن علامد زمخنثرى فيركث ون بي ب كومها حبت كصين كسين فراروياس كم علامه مبنياوى عبى اس سي متنا ترميست بغيرنده سكے اور انعوں نے بھی ب کومصاحبت سے سنے قرار ویا ہے۔ فرایا جو کہ علامہ زمخشری مقربی ہیں ال کا بكرمصاجهت كمصنة قرار ونياامتعانت سيدا خراذكا باعت نظرا آسب معزله كاعقيده ي كدانسان أبي اعمال وافعال كافالق ب - اكرب كواستعانت ك ين فرار ديا جائے تواس عقيده برزوبرتى بادرالسان أبيال وانعال كافعال كالتي كاست كاسب نظرا البيع ابنے اعمال وافعال کے لئے درگاہ رسب العالین برا عانت کاطالب ہے ادراس طرح اہل اعتزل کی نبا پرسب کومصاحبت کے لئے قرار دیا ۔اس می اعتزال کی بوآتی ہے ، اس سے میرے نزد كب ب استعانت كے كئے ہے ندكه معاصبت كے لئے اور نبرہ حرابغ امن انسان حق كولى كام بني كريكتا يسوره فانخرس ما ف طورير إياك نستنعين موجودي.

حضرت في فرايا فاصى مبينا وى ابنى تفسير من علامه ذمخترى كى تفييركت ف اورعلامه لانى كى تفييركت ف اورعلامه لانى كى تفيير من استفا وه كرون في من اوران وونول تفاسير كي معارف وعموم كى لمخيس نهايت جامع الفاظ من بيني كرنے من الكي تعقیل منفالت برعلامه ذرفختری كی فعیادت و الم است و الماعت و الم عدت كرمان كالي تول نقل كرو بي من يرم ك حقر المي سندن والجاعدت كرمان كم اعترال وجدوم واله على حدال العلوم وليرند بمنهم مراح م

مضرت اني تفير معارب القرآن مي فراست بي -

بہمالتہ کے شروع میں جرب ہے بعن علما و کے نزدیب مصاحبت ادرانعمان کیلئے سے اور بین مال و کے نزدیب معام برقاب و کسانے میں استان کیا ہے اور بین داجے معام برقاہدے وال کے اس اے دار ہیں داجے معام برقاہدے وال کے

كه اس معورت مي اتبدا بي من اين عبودين اور عجز واستعانت كانظها رمو كااوراول ولمرس ائی حول و توسند سے تبری کا اعلان موجائے گا ، یعنی اس کی اعاشت و توفیق سے شروع کرتھے ہیں ماشان ورا وقرت مصنبي لاحول ولا قوي الا بالله اوربار كا والوسين كاادب يحواس بي كالمستنى ب كروبال عبورت اور ندلل كا البار بوادعامها حبت شروتعالى جد س بناما انخد صاحبة اوريني معنى إياك نستعبن محمناسب اورقرسيبس، اور لاحول ولاقوة كم مترادف مرائد كى وجهر سے كنزمن كنون الجنة لعني مبت ك خرانوں برسے ایک خران کہلانے سے مصداف موکا رجا ص ۲۰۱ مولوی کم انس احمد تقی نے بات کے تفرت أين ورس فرآن مي بعض معاصري كي تفاسير ترينيقيري فراحي تف حضرت بايم عدبالسادم كدوا تعرصيف تحيى الموتى محتضت مولئنا الوالكلام أنراد نع برتفساختياري ہے ، حضرت نے اس کو خلط قرار دیا اور فرایا و مال تعبق مطرات الی مغرب سے اس قدر مرعوب مرجانے میں کروہ اُسینے مسلمان کا محی انکارکرنے سے گرمنے مبلی کرتے۔ مولنيا ابلالكلام أزادكي تفسير سيداحيا رموتى كالمعجزه باقرنبس رتبا -اسى طرح مولني ابوالكلام آذادسنه آسيت من إمن بالله والبيم الاخدكي جِتَفْبِرُحْرِي سِبِ اسْتَصَعَمْ مزاب كرايمان كے ليے مرف نوحيراو معاويرا يمان لاناكافى ہے۔ كاندهى جى كواس تفسير يرصف سے اپنے ناجی موسفے کا خیال بدا مواتھا حضرت نے اپنے درس میں ان نظریا سے کی پورى طرح تردىد فرانى اور ولائل وبرامين سے امن كي كه ملف تعالى سے الى سندن بچا كاجومسك حظرمنقول وماتورب وي حق اور ميح به والانعتوم وليرنيدي لعبس طلب جمعية العلما بمندكي وجهس كانكرس سے خوش فيمى ركھتے تھے ،اس سے ان كوحفرت كى بھيد سے تکلیف ہوتی ا ورامفوں نے حضرت مولنیا حمین احمدصاحب مدنی مرحوم سے شکایت کی ۔ حفرت مدنی مرحرم نے خودمولنیا کا خطوی سے مجھنیں فرایا لیکن حضرت مولنیا تعباری عمانی مرحوم مدرمتم وارانعلوم وایونیدست کهاکمولنی اورس کا ندهاوی نے ورس قرآن میں مولنيا الوالكلام أناد برعنت معيدى ب بسياسى حالات اوران سيتعلفات كى بنابراليانكا ما

توببترسه .

حضرت علامرع فی مرحم نے فرایک آب نے مولئیا ابوالکلام آزاد کی تفییر ترجمان لقران کے وہ موافع ملا حظر فرائے ہیں جن برم ولئیا کا خطوی نے تنقید کی ہے بولئیا مدنی مرحم نے فرایا میں نے مطابعہ منبی کیا ۔ علامہ عمانی مرحم نے فرایا میں نے مولئیا ابوالکلام آزاد کی تفسیر ترجمان القرآن کے وہ موافع و تھے ہیں جن برمولئیا محستدا در ایس کا ندھلوی نے اعتراف کیا ہے اور دو کہا ہے وہ میری دائے میں مولئیا محداد رس کا ندھلوی نے جرکھ کہا ہے وہ میری دائے میں مولئیا محداد رس کا ندھلوی نے جرکھ کھی ہے دہ میری دائے میں مولئیا محداد رس کا ندھلوی نے جرکھ کھی اور حق سے داور حق سے دائی مرحم خاموس ہوگئے۔

درس قرآن کی مزیر جھ وصیات کے متعلق تخریر کوالا جال ہے۔ اس سے کہ الحد الدّخوت کی نفسانیف معارف الفرآن کی سائٹ جلدیں ٹنائع ہو کی ہیں اور یا تی حصے بھی ان واللّہ عنقر ب ثنائع ہو جائیں گے جنرت کی نفسہ اگر جیسورہ سباء کے آخریعنی ۲۲ ہارہ آب مکمّل مہو کی ہے ، نکین حفرت نے بانی حقہ کی شکل آیا ت اور ایم مفامات کی تفسیرا بیضائم سے مخریر فرائی ہے۔ وقلی یا دواشت،

چول برمخشری روم تفسیرتران در نغل

# حندهائني

بنام حضرت مولدنيا فارى محرطتب صناعهم العلم ولوند بخدمت مباركه وطعيبه محب فحترم عالم رباني قارى محدطيب منا بعدمى دسلام وبدئير وعارغا نبائه واشتياق تقارمجاندا بحرفداكرسا تمحرم بعسترار مهجدت عافيدت وسلامت وكأمت كحيها تقهول -أمين تم آمين بهت باوا نے مو بھی کھی خواب می نظرا جاتے ہوجی سے ول کو تھے کی ہوجاتی ہے۔ اس سال جھے ماہ شد بدعلائت بی گزرے ، صرف سجاری کے وقت بیں مجھے موس آجا تعے جو نجاری کاسبق مربطالتیا تھا میس کے بعد بیٹھنا بھی شکل مومانھا۔ اب ما وسٹوال سے بحد ونعالی بہت افاقسید موصفے ہوسے کوسی می شروع کاویا ہے۔ المخرم كى محسن وملامن كے ليے ول دجان سے وعالزًا ہوں تھارے وجودكوا بنے سے ایک ذخیرہ اورسرا میمجھام ول کومیرے بعدمیرا ودست وارالعلوم میں میرے سے قرآن ختم را کے دعا کراد سے کا عالم برزخ التر تعانی کی بری نعمت ہے کہ وہاں پہنے کرواتی عل توضم برجا آب مراحباب محد وعوات وضمات اورصدقات مهاراد بنے رستے بی ، آخر كب يك ربانى زموكى اموسال سيد يبلي تواجى فيامست أتى نبي -وسنحة مسك يقفلف ورائع سائى كيوكنابي بمجواني تنبس منجلدان كالندن سيمي معجواتى تقبي معلومنين كدده يمني يانبس-والانعلوم كاطرف مصطبع قائمى بم مفتى عزيز الرحمن اورقارى عبدالوحيد كى تصحيت

ببرای در العام کی طرف سے طبع قائمی بی مفتی عزیز الریمن اور قاری عبدالوحید کی تھے۔
دار العام کی طرف سے طبع قائمی بی مفتی عزیز الریمن اور قاری عبدالوحید کی تھے۔
ایک قرآن جیبا بھا اس کے اگرایک دو نسخ مل مکیں تومیر سے سے صرور بھیس ۔ نیز دار العام کے
کتب نا زیں ایک قرآن تین ترجمہ والاہے۔ شاہ ولی اللہ مشاہ ورفیع الدین یشاہ عبدالقا درجمہ

مرلانا محدقائم کی ویزیکرانی ادر می سے جہاہے میرے پاس اس قرآن کے دولنے ہی اگردتن استے اور ل میرے سے جہاہے میرے پاس اس قرآن کے دولنے ہی اگردتن استے اور ل جائیں توجی قبیب وہ مال کرکے کسی طرح میرے سے ضرور بالصنور نیجی میں مورد ماری کے داری می المام کو دورا میں مواد میں ما حبہ کرہت سالم مود عارفلاح داری بجابی صاحبہ کرہت سلام دوعار اسلام دوعار ا

دالسلام محدا درس کان النرلهٔ ۱۷ زی قعده الرم ساقع الم

نيام مولينا في طفيل صاحب جالندهري اوكار

بردری کی الدی کی .

برمد لام دی و اکم انورز همی نامه وری شامه دروی امره اور از از موب صدنداست بی از ادر موب صدنداست بی از افراز افراز

من بهی دعا کا بیرید از زیر کا و بهجتا کو تحقی الدیا کا كا وجرا أفي أكتاج الما تحيت كي على واوندة والحلل أبكو ابنی محبت کے ارزومائے اس کے اس سے فرور اجر میاسیفا یا جا زور استحان اسلام می کور اور اسلام ادربهر جب تعلق فی طر شان ال ، دیک سر تو بهر نظراکی عنایت ادر رسی بر حتی از مناق کر سینده ادر مخلوق برنز ك كيا خورا كي فقت اور المثار اور الكي فقت

### بام مولينا محطفيل صاحب لنرهري اوكاره

مرادر مان کم از لامور دفات سے ہمتہ، صدم حوا کر انورز کیلے و جو رعائوں ط الك على سمادات وه ماتارها - التيك وللره حسب كوريره كوسلامت ركع اورتملو+ ببيش ازبيش اونكي خرمت والماعث می تونین دیے اور آئی دعول صابحات تو بہار کے بنا کے اسمین تمامین اور تمای بومبر قمیلادراج دیا ول زیا کس والمقد مرص ما مجعم ون رق بانا يدمن مانياك فيني ري

صریف میں هے کہ جو حمد ، دن تم یا جعد کی باتا ا دفات عي أد رستن رويتي بسين دجي مسلق عي ما راده والتي و المراس المال من المراس المرا من الما و ادم كيد من كر مرفتين مول دن وي مال توفيد و تورکوال منین مرکا مکر ممع کنر رئے الی بعد بسخت ال دن اکی کوال کو سوال اقط سركه تواب دوباره عود تهس كرانا متوطره بمدعود م طلات سے السال انمور کوا نمس کے درفول استار کی تھے

الم موداش كاخراج عقيات



#### Darul.uloom, Deoband (U. P.) India

كل ديريوس به موتر ، فركان در تر ما كر مراح ما ما ما م به بل - تن والا فروا ما كالودر ما كالم خداكومناً والله دوكا من من من من الله مهاست در کرده می سن - درن کیا توان در رشه در آر بره دردنیا عیس دود وردنیا وي دي ري ريدي ما تخصير عيم وي د از مرا ما ما د تمي ريم ري مي المواد مي ريم المواد مي مي مي مواد مي مي مي مواد م ا بكر الرائي الموكار المان الم د و در دخورهم بها دَى بنين درسفنت دّنوه في و زي صدي موصح عنی بر مانميتی دندرس سالها که سے معاری ۔ روب روں مروں مروں تعظیران درت میں مرا در اسی ا مُنكِدا تُون الله مُنادي ركامة فسترب والتصليط من المنظمة في بشيا تما تمانت عيونايد ا مرى ، كاذ ، سؤرت ، رح مي مان در ي معمرون من جرعى و بارى ، زردين ما تاري بيزك مند تر فيده عاديد ورت بور ورد مده. ولا أسام الله وروع مر وه الله والمراد ورسيال ورون و المخصية و المده والتي تل مراجع ما إلى المراقة براق من ووفيته في بالم ور برا معنفا نه تنا مرا رام هذا براند و شد از اید مای سه و معکون کا سه و معکون کا Eighter fer sels 26/30 post of a selection of the continue of

المج ورا ندارً عن عن المركز من مرمكم مؤتر منعقرة القول موجه وعوال عادمه ورعلى مأمور ركن وال دورو فركاكم مدور ورے دارا می مانو کھر میں ماندے ر جود والحد مک موسول وی اور المعنور دارا میں resting the state of the state of the sound of the sing وقع مكم ، ون عنود و الرواد و در والم ا و در المرا الم المراق المراق و من ولوى وميانو ي عوا مرتعنارسي سايل ترا دورب المرقدة المسيوميان ويول مليلانون مردكوك أبي مرمرون و ما التري ورسك الماري ما ون رون ركون ورائع الله مراجع المرن الأدرار وي في المراجع المراع ادر ارطا نتائع سنده ما ن ورشد ادر او و احت اله او بر تعبید ساری آواد د تملی مرای و رخوای رنما بردی بر و فدید به توی از برتری ته روصفیعت ترکی می در مفر فه در د برمیز کمدیونر ما مخ الرائيم المراكل المرافق والمعتق و معتق موسال مي والمعان معتق و موملى ون الله كالأعزول، عاملي يمكنه في عنومي عنوستي - وكر قربيجه شدد درمن ل توق موبيت مكول مي مومة منی کاعیت بڑا مردان ندست سیکودامون ی وزمند مرفزی منتی ودوش س ولا تستة لوت مرسن تناي الرون عدم مرتب المراد على المراد المراد المراد والمراد والمرد وال الد - الفائد المنظمة ا موها عبيداتيه الأفرمت بر مديور معا في ترايين برايات فريت برماي زيد براي و مال ايد ارق نعی میل معارف - در میز - در اس inger of the ورز مع خوما جواب تو رو مار تو وار ایک بررواد اول می ایم

Maf Phyx & Co.

IMPORTERS OF ONYX

32 NORTHFIELD AVENUE

LONDON WIS 9RL

Phone: 29



Allaf Chrox & Co.

IMPOSTERS OF ONYX

32 NORTHFIELD AVENUE
LONDON W13 9RL

دارالعاوم ديوبيال (هند)

DARUL ULOOM, DEOBAND, U. P.

تسجو یز تعزیات معلی شوسای داشته دو در دشته در مرب

مجلس شوری کا یه اجلاس مغرت مولانامومون کو ملما دارالعلوم بین این مغاز اینے دلد رئی و الم کا اظهار کرتاھے، مولانامومون کو ملما دارالعلوم بین این مغاز مثام عامل دھا ، وہ لیك جلیل القدر المام، جهد مدرس او کامیاب صفف تحراست کے ساته ہے و تقوی مین مولانامومون سلف صالح کا نونه او انکی سبب یاد کار تعرف ایسے باکسال مالم کا عمار درمیان سے انه جانا لگت کا نفسان مظهم هے ا

ولاتا وجوم ليك داويسل عرصه تلك دارالعلوم ديوبند بين طبقه طباكر هدرس رهيوتنسيوجد بث كلام وادب ابرنقه انكر منصوص علوم تعربالنصوص قبن حديث بين يد طولي حاصل شعبا علم حديث بين مشكوة المستابيح كي شرح التعليق العبيح تنفييريان معلوب الترآن ابرسيرة مهم المستطني الكرعلوم تنفيري حديث ابرتارية كارتا مير هين عقادت حريري ونيره مفطف درسي كتب بدآب ني حواشي برشحسر يد فرطني السكر علاوه بحي بولاناكان هلهي ني منطف وضوفات برمسركة الاراء كتابين تعليف نرطني هيون ، ببرحال على الواخلاني حيثيث بير ولانا وصوف كو جاهة ديبوند بين ليك امتهازي مقام حاصل دها -

جهاد دیبوستین کا یه اجلاس بسارگاه خسد اوندی مین دست به دما مح که الله تبارك و زمال مجلس شوی کا یه اجلاس بسارگاه خسد اوندی منافر لختے اورانهین کبنی بے گران رحمة، مسر سرفرازفر مائی، مجلس شوری کے ارکان حضرت مولانا وجوم کے پس ماندگان کے اس رئی فسام مین شریك حسین ، اورانگر لئے حضرت مولانا کے نشس قدم برکجلنے کی بسارگاه خداوند مین دراکر شرحسین ۔

انسوس مے کہ مندو باك كے طبین رسل برسائل كا سلسله مسدود هو نیكے باعث ان تائرات كو حضرت مسرحوم كرورا " تىك پسهنجاناد شوارهے تاهم كسى لاريمه سے مدلس كے تائرات ذهم اونكے برده تىك پسهو نيجانے كى سعى كى جائے ۔

موات براته

Landy of the state اكسيم صفراله مرايز- ومرجم الاال د فرون Wer's Whipoddar dais o los and Suistis ci is Despuis la robie tulis in by 6 so on sides in ord of discourse, of, 

Marfat.com

# م نا رود المراد المراد الما غري دو دوي

تنا لرنايع موده منه - وجميع ما منه عربنا فان الرئي المبرون الرئي المراب والفرار المار ا مكن رحب والي الذ ن لبجلة م وتركت وميل في البالم إن ا غيركنت مجرا من العوم عامرة - دردن معالم ما رفي الى مرا البيرة عب عب البيار والمن الجرام المرابطان. ظلمسرير رساني ن مرحمة المرمة بالهوع والريي ن ألم العمدة العمالين محمد رضرا كخود لن من عبر، ن a 129 de 112 m. Vicino dies



SUPREME COURT

Mm. JUSTICE HAMOODUR RAHMAN, H. Pk., CHIEF JUSTICE-OF PAKISTAN

Abbottabad, the 30th July, 1974.

Dear Maulana Mohd. Usman,

I was deeply shocked to learn of the sad demise of your revered father, late Maulana Muhammad Idrees Kandhalvi. He was not only a saintly person but also a great scholar in whom the Council of Islamic Ideology had great aspirations for the fulfilment of its task of the Islamization of the laws of the country. He has written many books on Islamic theology and figah which will no doubt glorify Islam and its philosophy for times to come. He will always be remembered through his works.

I was deeply touched by the affection with which he received me when I visited him last at his residence. I shall value the copies of his works which he so kindly presented to me.

I on behalf of myself and all the members and staff of the Council express our sincere and heartfelt condolences on your bereavement and assure you that we equally share your loss. Please convey our sympathies to the other members of the bereaved family as well.

We all pray to Almighty Allah to grant the departed soul peace in Heaven and courage to those he has left behind to mourn his loss.

Yours equally in grief,

(Hamoodur Rahman)

Maulana Mohammad Usman Siddiky, s/o late Maulana Mohammad Idrees Kandhalvi, Jama-e-Ashrafia, Lahore.

CONTRACT.

Tale Office 46117 تبيون الكتب إران للراسبكي ها ١٨٢٣ Aes 48225 Mufte Mohammad that President :- DAR-UL-ULOOM KARACHI-14-WILL كراچي تر باكنسنان البي كوري كرخط بلغة كائت بى قت بى جراب رائلى بن دى سالالادا مروم المومي المراب الم رمان گارشاکی کردوراک اس دوروی کی تاریخ دوراک اس اسی دید و دورای کارشاکی کردوراک اس دورود کارشاکی کردوراک کارسی دورود کارسی کردوراک کارسی کردور رعادوتمناطي كر ولاناكو رنعيت عرف له عا منت العيد الم الما والم الما والمعالية الما والمعالية الما والمعالية الم وا القردان العرارة و تراس كالمن المناول المناو تكريم المعنية المراق مرم ماليا المراق المراق

#### Marfat.com

ر المورائي المورائي

# حضرت مولاناظفراح عنماني مرح

ادردریک دن مولانی افوار کے دن مولانا محدا درس کے انتقال کی خبرشن کرسنا کے میں اگیا، اور دریا کے انتقال کی خبرشن کرسنا کے میں اگیا، اور دریا کے اناللندوا ناالبدرا جعون کا کمرار کرنار با بھیردیں بخاری کے بعد ان کے میں ان کا خیال رہا ۔ اور جندع بی انتھا موزوں ہو گئے جوارسال کرر ماہوں ، ۔

مولانا مرحوم اُن جَرِعلماء باعل میں سے تصح جن بران کے اسا تذہ کو فحرہ بولانا نے ہررسہ ظاہر علوم سیارن بور میں تجھ سے شکو ہ شریعین، اورایک ووعر کی اوب کی تا ہیں ئیر میں ہیں، مجھے خوشی ہوتی وہ بعد میں شارح مشکو ہ بن گئے اور عربی زبان میل تعلیق البیدی کے نام سے شکو ہ کی اہبی شرح بھی جرائی ونیا تک ان کا نام روشن رکھے گی، اور علمار سے خواج مخسین وصول کرتی رہے گی، ان کی سنبرہ مصطفیٰ اور تعنیی وزان بھی بہت خوب ہے۔ فراج مخسین وصول کرتی رہے گی، ان کی سنبرہ مصطفیٰ اور تعنیی وزان بھی بہت خوب ہے۔ اللہ تن ان کی ورج بلن فرمائے اور جنت الفردوس میں جگم عطافرائے۔ مقرب مفریت مولانا ظفر احمد غنانی افرائے۔ مقرب مفریت مولانا ظفر احمد غنانی اور شند والد بارسندھ

# مضرت مولدناه عي محري مناه المالعالى

نه ایک طویل مرت کے رفیق ان فی الدّ حضرت مولانا ادر سی صاحب رحمته الته الله کی وفات کا حاوث کر مین است کی وفات کا حاوث کر مین است کی وفات کا حاوث کر مین است کی موات کا حادث کر مین است کر مین کر سیست کر ایک مین مین در وجبور نصابی، اس حاوث نے ایسی اور حیازہ کی تشرکت سے توابی ہمیاری کے سبب معذور وجبور نصابی، اس حاوث نے ایسی کر تواری کرخط کے کہ میت وطاقت ہی جواب ویسے گئی۔

مولانا مرحوم کی طویل علالت اور غیر محمولی صنعت کی خبری عرصہ سے پریشیان کررئی تیں ہروقت و حیان لگا رہتا تھا۔ وعا اور تونیا تھی کرمولانا کو اللہ تدیالی عرطوی عطا فرمائے ، اور افاد کہ خلق اللہ جوان کی وات سے فائم تھا، وہ اور باتی رہے۔ اور کم از کم میری زندگی میں یہ ماو خد پیش ندائے۔ مگراللہ تعالیٰ نے مولانا کو رہاق غایات بنایا تھا۔ با وجود ہم عصری ، اور نقریباتی غایات بنایا تھا۔ با وجود ہم عصری ، اور نقریباتی عمری کے وہ ہم سے علمی جملی ، افعاتی اور تمام کمالات میں سبقت سے کے تھے میدان مستی کے قبطے کرنے میں جو موہم سے سابق ہوگئے۔

اس عائمی ما دشتے میں کون کس کی تعزیب کرے ، اس کامتعین کرنا اسان نہیں ، مولانا مرحی کا وجود بوری اُمت سے جو خلا پدیا ہوا نہیں ، اس کا وجود بوری اُمت سے جو خلا پدیا ہوا نہیں ، اس کا وجود بوری اُمت سے جو خلا پدیا ہوا نہیں ، اس کا وجود بوری اُمت سے برکرنا کس کے بس میں ہے ۔ بحقیقت ، ہے کہ اس صورتہ جاں کا وسے برسلمان لقبدا بال علم متا تر بروا ہے ، سب ہی تعزیب کے تقریب کے تعریب کے تقریب کے تقر

مولانامردم کے بعدائی نہ ندگی اور زیادہ کئے ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکا ت سے آپ کو ۱۰ سمرسب کومحروم نہ فرمائیں۔

محتوب الدحفرت من محدث في محدث في صاحب كراحي ۱۹ رجب م ۹ موام / موراكست م ۱۹ و ۱۹

# حضرت مولنبا فارى محطيب صنامطهم العالي

در کل رید بوسے بر بوش ریا خبر کان میں بڑی کرمیرے دوست میارق، عالم باعمل انقی رنقی حضرت مولانا محداد رئیس صاحب خلاکو بیارے ہوگئے اور کل کہ حضیں بم سلما اللہ اور دام خلائہ سے مخاطب کیا کرتے تھے، آج انھیں رحمت الشرطب کے بلاسے یا دکر رہے ہیں۔

اُن کے لئے توافش واللہ دارِ آخرت، دار دنیا ہے کہیں زیا دہ راحت کا باعث ہوگا، ردنا توانیا ہے کہ اس با کھال شخصیت سے ہم محروم ہوگئے۔

میرے عزین واتم بی پیم نہیں ہوئے، بلکہ ہم سب آج انچا کھی محسوں کر رہے ہیں۔

ان کا علم ونفل ،ان کا عام افادہ ، تحریر دلقر سے، درس دلسنیف رہ رہ کرول کو گھیلار ہا۔

اور اس و نورعِلم رہادگی ۔ بنینسی ہسکنت و تواضع آن کا حصر بھا۔ وہ قیمے می اس ان کا خصر بھا۔ وہ قیمے می اس کا خصر بھا۔ کا جیسے مصدات ہے۔

اور اس و نورعِلم رہادگی ۔ بنینسی ہسکنت و تواضع آن کا حصر بھا۔ وہ قیمے می اس کا علم بھی اس کا علم میں ان کا حصر بھا۔ کو اسے مصدات ہے۔

ساراعلمی صلقه ان کی وجهسے سوگواریسے ، دارالعلوم میں خبر سینے ہی سب ہی عم کی ایک سار

مولانات مرحوم، وارالعلوم کے ایک فالی فخردرس تھے، اور وہ آئے بہاں ہوتے تو تدریس کے سب او بنجے مقام برم رتبے ، ان کا نج مسلک بی بنگی ورسوخ، ورع وتقویٰ، وسیح انظری، اور علوم کا استخصار سب کے سامنے ہو الکین انفول نے علی لائنوں پرجو کام وہاں کیا، اُسے ہم سب انیا ہی کام سمجھے ہیں۔ التدتعالى وبال مجى ال كے درجات بلندفرائے۔ محاطبب

مررسب ۱۹ مراف المام ۱۹ مردون المردون المردون

عربيه محترم مولانا محمد مالك صاحب للماللد تعالى سلام سنول وعارم غرون مسمجنت امرآج وتى ملاء نوشى بوتى كميا بالفيرين كيا - بهاتي اليس ماسب مروم مح ماونز كابرابرول براته بعققت يدب كمام كالك خزانه بمادس بإتعريب جانادبا مولانا سيدفغ الدين صاحب كمح وصال مح بعد عادالعلوم كى صدر مدس كا قصه تعيرا يسب كي زبان بريد تفاكر اكرمولانا ورس صاحب بهان موضع توانخاب مدريرس كاسوال بى ميدا ندموا وصب نبائ مدر درس والانعوم برن - ببرال ان كاحدمدونى نبس ب جب بھی علم د کمال اورز ہر دنعتوی کا وکرآئے توان کا ذکراً نا قدر تی ہے ، بھروں کہنا چاہئے کہ وہ اوا وكالتدوكروا وافا وكروا وكالترك سيخ مصلاق تصيبن تعالى انعيس وإل لمندورجات عطافران ادرم جید گنبگاروں مصلے فرط اوراجرو و خربات ، اس سے عیرمعولی خوش مولی کرآب نے جامعدا شرفيدي أنامنطورفرالياب ومقيقتا آب اس كابل تصاوراولدسرلا بب كي ي معداق انشارالترتعال ابت منت اورخالى مشده مگرانشا دالتديرَم وعاست كى ربعانى مرحوم كى روح بحى اس سے غیرمولی خرشی کا ترسے کی کدان کی مگر میرا ہی کا جگر گوٹ بہنے گیا ہے ۔ بق تعالی مبارک فرمانے ادرآب كومفتات للخيرنطاق للشركابت فرائ بجائيون كودعائي بتجون كوببت ببيت وعار امية ار بن آب سے کام لی سے . فلارے کر ماستے کھال بائی کرآپ کے دور ندریں جامعہ کو آ چھول سے وكينا منيد أبلت رامن وبيال سب فيرمت ب درالم الم وغيره الم كيت من روالسالم محدطتيب ازدادبند

صاحبراده مولنيا فحدسالم نبيره قامم العامم الخيرات جامعة بنيات أدود ديونبه

برادران مخرج مولانا محدثمان مها صب مولانا محدمالک مها حب ومولانا محدمیال مها حب نا آنگی -

حفرت مولاً ناکی کو ذات سے جاعت ہیں جو ضلابدا ہواہے وہ صوف ایک عالم بی کے انکھ جائے کا نبیں مگرا کی عالم ہی کے انکھ جائے کا نبیں مگرا کی عالم ایک بے مثال مفتر ایک بید بدل محدث ایک بیش فقیہ ہرا کہ نظیر ترد ایک بے مثال مفتر ایک بیم الکتررب العزت نے کا لا تعلیم در دونت کے مدل جامع کا لات ایسی بی کا کھ جانا ہے کو جس می الکتررب العزت نے کا لا علم در دونت کے ساتھ تقوی وطہا رت ، پاکٹر گئی ظاہر وباطن اور خصیت و معرفت کی تمام شنون کو کج جا جمع فراد ایش ان کی نظر نظر معرفت تھی اور نظر کے دوجو کو کسی جاعت کے عمد العد مقبول ہوئے کو لیل ایک الیک کو جو دو کو کسی جاعت کے عمد العد مقبول ہوئے کو لیل کے طور برط خوت ترد بیر بیسی کیا جاسکتا ہے ، ان کے سنے کوئی حق کے بندوحتی شناس زبان ہوتی ہے۔

کر جور مست و رمنوان اور بعلفت رحمان کی تقیمیم فلیب و عارگورنه میرید ایسی برگزیده شخصیدت کے متی بی و عاگول انشار الندوعا گوکے نامر مناسن میں ایک مقبول اضافہ تابت م دگی۔ عنفوا دلار او علی اللہ مقا وا نا اللہ و انا الید مل جعون ۔

بھیم تلب وعاہے کالندتعائی آپ سب کو صبر جمیل اورا جربزی ارزانی فرائے ،ادرا بل حق کوان کے نعم البدل سے نوازے ،آئین گویئم عالم نہا آپ کا نہیں بلکہ نشت کا ہر حق ب نداس پر ہوگوار اور سخق تعزیت مسنونہ ہے ، نکین آپ بھائیوں کوانڈ نے ان کی نشانی بنایا ہے ۔اس گے آپ کی فعظ ت میں تعزیت اس نو بہتی کر کے ایک حق واحب کی اوائیگی ہوتی ہے ، وہمی آپ بھائیوں کو خطاب کر کے اُپ تا لب کو می ایک گونہ تسکین مسیر آتی ہے ،میری جا نب سے فانہ عامرہ کے کو خطاب کر کے اُپ تعزیت مسنونہ بیش فرط و بجائے۔ والسلام ۔ محد سالم قاسمی تام حفرات کی ضومت میں تعزیت مسنونہ بیش فرط و بجائے۔ والسلام ۔ محد سالم قاسمی احتراب کی ضومت میں تعزیت مسنونہ بیش فرط و بجائے۔ والسلام ۔ محد سالم قاسمی احتراب کی ضومت میں تعزیت مسنونہ بیش فرط و بجائے۔

### مولانا محرانعا الحسن منا كانهاوي.

امیرسی جاعت - دملی د مهارت)

در سٹیر ہو باکستان کے نشر سے سے اس مبال کا ہ عادثہ کی اطلاع ملی کہ حضرت الحاج مولانا محدادر سی رعلیار حمتہ کا انتقال ہوگیا ہے ، بوں تواس وار فانی سے ابنے اپنے وقت پر جمی کومانا ہے ، مگر معبق حضات کا جا نا، سارے عالم اور بوری احمت کا نقصان شمار موا ہے ، ابنی نفوس مبارک میں حضرت مولانا علیا در متہ بھی ہیں یہ

حضرت موللنباتم المحق صناافغانى سابق وزيرمعارف شرعرير باست تممتحار وللوحيان ويح التفسير والعلوم ويوبزر حال مترشع بقياسلامى يونوري بعاولي مكران ندمت جامعرالعلوم العقلية والنقلية صاحبراده عبيدالترصاحب نبوت معار السلام عليكم وحمة الند فيرميت جانبين نعيب آج وان ايك بيج كے ريزيوسے برجانكا ه خبرسنی که حضرت مولانا محدا درسی مها حسب کاندهای و مهال فراسکنے ۱۰ نالله وا ما البید را حقو الندنعان مل مجده ال كوأسية قرب سے نوازیت اور تقام علی ربانین كامخصوص ورم أسیف فقلی دكرم سے عطافرائے جم قرآن کا العیال تواب کیا جاراہے ۔ اللے ما عفوی وارجعہ ونورقبری صنرت موصوف جامع عالم باعل مرسنے کے علاوہ میندھمہ اڑخصوصیات کے عامل تھے۔ (۱) تبرائے ڈاعنت علم سکے وقت سے ہے کرونت وفات مک میرسند انرازست سکے مطابق آب نے نقریباما تھ سال مسلسل علوم دینیہ کا درس دیا رہ ) انداز درس عام نہم اور تیرانہ معلوات بتهار ۱۱۱۷ وورمي آب كوتت وينيد كاس درج شوق وشيغف تفاكدان كم معاصر علمارس اس درجه كاشوق سبت كم يا يا ما تلب. وتكريموم كے علاوہ تعنيه اوب عربي صربت ادرعلم کلام میں آپ کوخصوصی فہارست حاصل تھی۔ دہم ) آپ نے نشہ انبیف کے وربعیراسلام کی فری خومست كىب . تقريبا دورِما منرك سرونى نعنداد را الحاديم خلاف آب في بتيرين كتابي تحقى بس جوانشا والله تعالی مغیول عندالندمونی مول گی - ده اکیپ کامخصوص وصعت په تصاکه عفری فتنول عربی الحادیمے شبوع ادرسیاس معلحت اندشیوں کے بادم رمیں بھی آپ یا دہ ملفت سے ایک انجے منے کے لئے تیار نہ تھے اور مزاج تقوی الیا یا تفاکہ اگر بوسکا وٹیا عربی ولور بی فتنوں میں فدانخواست ورب باتی تواب محصلف ما لمین محدوط مستقم کی نیان پرتہا کھڑے رہتے میری طوت سے مولانا محدما لك صماحب وو كمرة زندان معاجبان كوتعزميت اصحفرت مولانا كمے حق مي وعائے مغفرت سنجادك ادرابل وعيال كوالندتناني صبحبل ماجر حزيل عطافراوي -احقرشس المحق افغاني ترتك زاني ليثاور

حضرت مولنينا عبالحق صاحب بافي ومتم وارالعاوم خفاني اكوره خرار التياور

گامی قدر مخدومی المحرّم حفرت مواد نا محد الک صا وب زیرمجاری السّلام علیم ورتمنته النّه وبرکاتهٔ

آئ کے افران سے مغرت مولانا مرحوم کے انتقال کا معلم ہوکر نبرہ جبر متعلقین وارانعلوم کو انتہائی صدمہ ہوا۔ آئا لئیر وا ناالیہ را بعون " حفرت رحمۃ اللہ کی مفارقت آپ وتمام فا ندان کے بعنے صدمتہ با لکہ ہم فعام ولورے احمۃ شعر کے سنتے کے عظم المیہ ہے۔ آپ حفرات کے ساتھ جس طرح شفقت پدری فرائے رہتے تھے ای طرح ہمیشہ ادر مرموق برتم کا او مفارت کے ساتھ جس طرح شفقت پدری فرائے رہتے تھے ای طرح ہمیشہ ادر مرموق برتم کا او اوران ونی مدرسی مربر بی فرائے رہے مولانام حوم مجمۃ علم تصحاور فرموقت کی مرب می بے مثال منون رہے اپنی پوری زندگی اور جدو جہدتھ نیمت والیعت ادراش اعت وی می موث کروی نوش فہم مثال مربر مورت مولائ موجوم ہوگئے ، آپ مفارت و مجل اعرق و متوسلین کے مناب مربر ست ادرعوم و فرندل کے ایک تجمید سے جوم ہوگئے ، آپ مفارت و مجل اعرق مورت کے ایک تحق میں اور المعلوم میں تمام طابالما ساتھ جوم سے برکوں کے طرح سے مولانا رحمۃ المناب کے نئے اسوۃ حدید فرائ موجوم ہوگئے ۔ آپ دیاں وارانعلوم میں تمام طابالما ساتھ مولانا رحمۃ المناب کے نئے اسوۃ حدید براوران و فائلان کو معرجیں واجروزیل سے مولانا رحمۃ المناب کا ایک وربیا ہے عالیہ سے فراؤ کر آپ وجد براوران و فائلان کو معرجیں واجروزیل سے واٹ کام

عيدالحق عفرالند ومتم دارانعسام حقاني ااوزه فنك

از حضرت مولنها عبدالحق صاحب تمم دارالعلم حقانيه اكوره كراني قدر تخدومي المحرم فبحضرت مولانا عبيد التهصاحب وحضرت مولاناعبدالرحان صاب السلام على ورحمة الشدوير كاتب ا فبالان الي حضرت مولاً أم حوم كے انتقال كامعلىم بوكر منده وحبامنعلقين والالعلوم كو أتها صدمه دا- إنا لِنْدوا ثا البيراجيون جفرت رحمتنا لنُركے سابيرشفقت وعطوفت نرصرت آپ حضات برنفی بلکه بم گناه گارول کومبی ای سرمرینی اند د ما دُول سے بهمیشه نوازیتے رسیع -ان کی ذوا كاصدم مسب سنت زياده النجول اورآب من است كمد هنة سب. فرمسيست مي اجعظم كى بشاقي مى آپ كاما منے مي اور اليدمواقع برآب جيے بزرگول كے طرزعى عامنة الناس كے سفاسوة حسنہ بتاب مولانا مرحوم علم فيضل مح عظيم مثيارا ورز بدوتقوى محصفل تصر-اني بورى نرزكي اش عبت دین ، درس ماریث اورتصنیفت وا بیف می گزاری اور بیشام اموران محصلت آخرت سرايداجوراورافنارس التدتعاني مم حقرون اورلورس أمست سلمريان كالواروركات فاذل قرادي بهال دارانعلوم كمح حمام طلبار اسانده وتتعلقين فيان كم رفيع درمات كيلي قرآن مجد کے خم کئے ، ومن برعا مزول کرت العزمت ان کرورجان عالیہ سے نوازے اورکب حفرات وحيدمتعكفين ومتوسلين كوصيرمبل ماجرحبل سنصفوازير معاحبزاده مولاناففل لميم كى ضرمت مي سلام -بنده عبدالحق غفرله بمبتم دارانعسلم حقابنه

#### مضرت مولنيا محربوسف بنوري ماظلئ

مريبيات شكية بي:

## ازخضرت وللينامح يجلي صابقي سالق مرس الانعام ولوب ركراي

عزیم منهان میان سلئوان ترتفائے

بعد بلام مسنون کی مخفارے شینیون سے محترم بھائی معاصب رحمۃ القیظیہ کے عادیۃ وفا
کا علم موا افاللہ وافا البیاسل جعون عظیم صدمہ ادرفیق موا ۔ تتھارے سے اوروو مرے اعزه
وادلا دکے سے عظیم ما دفتہ اور صدم ہے اوراس پر عنبا بھی معدمہ اور رئے دملال ہوتی کا نب ہے
لیمن مرفی مولی از مجمہ اولی ہرانسان کے سے بیمنزل مقدرہ اوروقت مقرہ - افراح اورائی موفی مولی از مہمہ اولی ہرانسان کے سے بیمنزل مقدرہ اوروقت مقرب - افراح اورائی موفی مولی ساحتہ ولا بست قدمون - اللہ تفالی ما سب رحمۃ اللہ علیہ
اجلہ م الدائیت المان کے درجا ت بلند فرائے اللہ تعالی کی جست سے امید ہے کہ وہ برائی مانہ مروم کوانی عظیم اورلا نو ال نعمتوں سے فرائے کا مرحم نے پوری عرقران وحدیث اوروین مبین

کی ندمست افسیم فراین می مرت کی الندانی قبول فراستے اولان کی صناحت کے اجروٹواب می اضعا ناً مضاعف اصافہ فرا - آمین -

یر مادشر نرمون تم لوگوں کے نئے بلہ بورے فا دان کے نئے ایک ماد شراد رصدمہ ہے بورے فا دان کے دیے ایک ماد شراد می روست سے تمام بورے فا دان کی دات با عث برکت تی . بلکران کی روست سے تمام سلما نوں کو ایک براعظیم صدمہ بہنیا ہے اوران کی رصدت سے جوفلار بیدا مہوا ہے . برفام براس کے مرم و نے کی امیدالند تعالیٰ ہی کے فقتل ناص سے وابت کی جاسمتی ہے وجھو علی البشاء تد بیر میرا بہ عرفینہ عزید می مولانا محمد مان سے مولانا محمد مولانا محمد مان سے مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد میں البیشاء تد میں مولوی قاری محمد مولانا محمد میں البیشاء کے مدان کے مدان میں مولوی قاری محمد مولانا محمد مولانا محمد میں البیس مولانا محمد میں مولوی قاری محمد مولانا موسا میں مولوی قاری محمد مولانا موسا میں مولوی قاری محمد مولوی مولانا موسا میں مولوی قاری مولوی قاری مولانا موسا میں مولوی مولوں کے مدان مولوی مولوں کے مدان کی مدان کے مدان مولوں کے مدان کو مدان کے مدان ک

کوی و تری اسلام علیم مری و تری ااسلام علیم ریدیوی و روی و را اسلام علیم ریدیوی و روی مولانا اورسی صاحب کوفات کی خبرش سے ب عدفم وانسوس موا ا اذالله وانا المد برل جعون بهم آپ لوگوں کے غم میں برابر کے شرک میں المی بنگال کی طرن ا سے تعزیت کرتے میں براوکوم مولانا مرحم کے عزیم العالی اوراجاب کی خدمت میں بالسط حسا الله کا الجماد کرویں میم آپ کے بے عدم فون مول کے ، فواتعالی سے دعاہ کہ وہ معمر ست فرائے ، بھیں ان کے نقش قدم برم کی کوفرمت کرنے کی توفیق وسے آمیں وفقط والسلام آب کے غمیر شرک الله میں ان کے نقش قدم برم کی کوفرمت کرنے کی توفیق وسے آمیں وفقط والسلام آب کے غمیر شرک کی میں ان کے نقش قدم برم کی کوفرمت کرنے کی توفیق وسے آمیں وفقط والسلام آب کے غمیر شرک کی میں ان کے نقش قدم برم کی کرفرمت کرنے کی توفیق وسے آمیں وفقط والسلام آب کے غمیر شرک کوفیق وسے آمیں وفقط والسلام آب کے غمیر شرک کی ان کے نقط والسلام آب کے غمیر شرک کوفیق وسے آمیں وفقط والسلام آب کے غمیر شرک کی توفیق وسے آمیں وفقط والسلام آب کے غمیر شرک کی کوفیق وسے آمیں وفقط والسلام آب کے غمیر شرک کی کوفیق کی کوفیق کوفیق کی کا فیم کی کا الم کا کا الم کا کوفیوں کے کوفیق کی کوفیق کی کا کا کوفیق کی کا کا کا کا کوفیق کی کوفیق کی کوفیق کوفیق کے کوفیق کی کوفیق کی

# مولیناسیدالوالاعلی موودی یا فی جماعیت لامی پاکستان ایم میکتوب می کشتان ایم میکتوب می کشتان ایم میکتوب می کشتابی ایم میکتوب می کشتاب می کشت

موليناكا ندهلوى اورس ايك مدت وراز تكسير درابا وكن مي مقيم رسيس ر اوردم برميرى ملا فابت ابندار مو به في على الى وقت سے مے كوان مے آخرى إيام مك ان سے رابط وقعلی قائم رہا۔ اور وہ مہینیہ مجد سے شعفت ومحیت سے میش آئے تھے ويى علم وتقبل ادرتهم وتصيرت مين التكرنعان في الفين تنطوا فرعطا فرما يا تنفا . اورع في زيان و ا دب میں ان کی مہارست اور وسعست نظر سلم تھی پہلیم وہدریسی اور ٹالیف وتھینیف ان کی نہا اساسى شغارتها وشرشين اورع واست كزين سان تصدياتم ال كفينعلق بيغم معلوم ومنوري كروه الدين شيل كانكرس اولاس كيربياسي نظرياست محد فنديد نحالات تنصياد راني مجانس مكانكوس مے بہتوا ویوبدی علی ریشفید کرتے رہتے تھے ۔اگرجبروہ خودعلی رویوب کے اساطین میں تمار بهوشه تنصف بالنناك أفي مصابحه يم الرجيم للي سياست بس الحبس زياده ننغ عن نهبس تها المكن ہا دیے عکے کوا کیساسلامی ریاست یا لادی واشتراکی ریاست بنانے والوں کے وہریان جو كشكش ابدادس مارى ب اس برمولاناكى بردروال بيشداسلامى عناصر كدرا تهدرى بير. جنورى المقاليس علمار كاجراجماع كزاجي مين موانفااور حس مي اسلاى رياست كي الميس كيليك بالمين كامت بالاتفاق مرتب كن تقع الس اجماع من مولدنا محدا ورس مرحم عي ثال تنصر معدالیب خال مهاحب نے مارش لگاکریارے ملاق اومیں جوعائی قوانین جاری کئے تھے الن يرجى على سنے تنقيدى بيان جارى كميا تھا يان ميں مجى مولنيا كا ندھلوى شركيب تھے ، ان كام على ر كوفرواً فرواً ما شكل لاءم يذكوا در ومن باكران برتب رير وتخويفت كے حربے آنہ مائے گئے كئين التہ تعانی بے نفس سے مسب کے مب ثابت قدم رہے۔ مولئیا مرحوم کومی ڈرا یا وحمکا یا گیا ادر کہاگیا أب يدسع ما وسان مي آپ و احق ودغلا كروستخط كرائے گئے ہي -آپ نے بڑی جرات سے جماب دیا کہ نہیں ہیں البیل ہے وقوت کی ہے حق جمیں میوں ، عبدیا کہ آ یہ نے فرمن کہ ہے۔ ہم

سب نے خوب سوچ مجھ کریا ہی مشورہ کے بعد بربریا ن مزنب کیا ہے اوراسے اشاعت کے سے دیا گیا ہے جب تربعیت کے فاول کوسٹے کیا مار ام روعلی رفائی بہیں روسکتے۔

حفرت مولمنامنتی محرص ان دفول علی مونے کی وج سے زیادہ موج بجا رکے قابی شقے
مسودہ تیار ہونے پرانھوں نے دریافت کیا کہ دور سے علماسکے ساتھ مولئیا ادر س نے بھی و تواکوئیے
ہیں۔ جب جاب اثبات میں دیا گیا توافعرل نے بھی فوٹا وسخط شبت کردیئے جاعت اسلامی ادر پر متعلق مہینے حن فون کا فہا رفر لمتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ جب بچم ملم لیگ سے تعادن کرنے رہے ہی تو معلق میں میں میں میں میں میں میں میں نشر بھی ان نے ، اللہ ان بعض تصادن کے مائے تھے میں میں بھی بیست میں ان کے مول ان کی مول ان کے مول ان کی مول ان کی مول ان کی مول ان کے مول ان کی مول ان کی مول ان کی مول ان کی مول ان کے مول ان کی مول ان کے مول کے مول

مولئنامودودی نے بیخط طہر الدین ایم -اے کو تھھا ہے ، موصوف اپنا مقالہ منعلقہ ایم راے حضرت مولئنا محدا درس صاحب کا ندھلوی برتالیف کیا ہے -

#### مولامات الوالاعلى مودودى صاحب

رمولاً امروم این علم وفعنل ، تقوی و تدبن ، اور عدم تصنع کے اعتبار سے بلف کی یاب یا دگار تھے۔ ویس و تدریس اور البیت و تصنیف کے فرریج سے خلق کمٹیر آپ سے فیض یاب مرتی ہے ۔ اور انشا والتدریف میں اس مقبل میں میں جاری رہے گا۔
مرتی ہے ۔ اور انشا والتدریف میں ان مقبل میں میں جاری رہے گا۔
مراکست مرد وودی صاحب ، الاجور

# مولنيا مجراح رفارو في تضانوي كا دوسرا مكتوب.

عزيم مولوى مشرفت على ملمهُ إالسُّلام عليم ورحمة التروير كانة برسول بهاني ميال كاخط ملاتفاس مي بهاني ي كالت ازك موري سكى اطلاع تقى كل مبع بى من شفايك خط بعالى بن ك نام فيريت معلوم كرين كا خط لكه كو لوا و يا تفا خط ابحى يموك واك فانهس كالمحى زتفاكم ولوى تحدميال صاحب كالادمولاناكي وفائت مرب آیات کاپہنے گیا۔ مسے والرسے ہم با کسب اوردات کوم ناسسے الم با بسیجے تک شیفون ملانے كالوشش كراراب يفنى بخي مكرونى بي نون نبي الما المقاء دوبيركواوردات كودونول و فعرجبور م وكركينيل كالدياكيا ، لامن المراج بجرا برمير في تتبلاياكه لا مورس بايمش موري بيد، اور لائن خراب ہے ، كواچى نون كيا تھا معلوم ہواكہ عائت مگم الدستے تومولا اكى زندگى بى مى يانخ سامت روزسیے حلے گئے تھے اور منے میال آج میح ہوائی جہا زسسے گئے ہیں ۔۔۔ بس بھی تیار کھا تفا ، گرمشكل بيرسې كەسىدى ميال كى دالدەكراچى كى مونى بىي منى كۆنها چودركرىنىي اسكى . گھر میں کوئی عورت دوسری بہیں سیے جواس کے پاس روسے ،اس لئے مجدرمورزا بول ، مفاری جی كراجي سعة جائين توكيرانشا والتدما ضربول كالمرواناكي وفات حسرت آيات كامبرے وماغير مجى مبيت كى اثريب ، يورى لات نيدينين الى ،كل عى ودبيركوبنين سوسكا سقيديدا ندازه منين تفاكر بجع حفرت والاست اس قدرقلبي لسكا وسب - الند تعالى ان مجمراتب بمندفراتي ادرتم سب كومبردامتعامه من عطافراني <sup>:</sup> آمن - اسافه العلماء علامه محداد رس كاندهادي سادرخ وفا

میری طرف سے بھائی صاحبہ، عائشتہ گیم ، صادقہ گیم ، مولانامحہ الک صاحب بولانامحہ نعلن صاحب ہمولوی محدعثمان ،مولوی محدعہ الن ،مولانا محدمیاں صاحب بمولوی احدصا صاب مسب گھروالوں سے تعزمیت فرادیں گھر نیقط محدشا پر سلی مگی اور منی کی تنہائی کی کی دجهسی میں اس وفت مجبوراً نہیں اُسکا ، پانچ ساست دوزیجہ جب بمی موقع بردگا انشاءالند مزود منرورجا صربی کا کا مناور منا

میں محسوس کراموں کو مجد پرجب اس قدرائز مور اسے نوتم لوگوں پرکیا بیتی موگی اللہ تنا لی آ سب کو صبر جبیل کر فیق بخیش اور صفر سے خلاصت صدق بنائیں۔ امین میری طرف سے بھا بی صاحبہ کی خدمت بیں اور تمام بین بھائیوں سے تعزیت فرادیں، ول جا ہما ہے کہ پر نگ جائیں اور میں الرکھ تھا کہ بیس بہنے جا دیں ، انجد میراں کو کھ دیا میوں وہ ایک ووون میں اگر آ کئے تو انیٹ اللہ وہی عام برو کو تھا کہ رنج و فرم بین خریک بیرں گا ۔ بہر حال اس دقت بھی میری مدح تھارے رغے و فم بی برا بری شرک ہے اللہ تعالیٰ تم سب کو لچہ رہے میر سے صبری وفیق بخیری اوران کے نقش وقدم پر جلائی ۔ آئین اللہ بج سے م لی بجا بھی جا رہائی مرتبہ فون طامنے کی کوشش کی میکٹر مدرسہ میکسی نے نہیں اٹھایا ، اب انشا والشریات کو میر کوشش کول گا ۔ فقط حالت کام

حفرت مولانا معاسب ایک بندعالم دبی مشفق اسا دادرها حد علم دع فاان بزرگ مشفق اسا دادرها حد علم دع فاان بزرگ مشفق است داری دان و بردست لاکھوں تشدیکا کوفیق به بنچ را تقا اور برکات روحانی سے متفید مورسب تھے، مرتبغن ایم شام او زندگی سے گورنا ہے ۔ ببرونیا اپنے تام اسباب ممیت منانی ہے ۔ کل من علیهافان دیبقی وجهد دوالجلال والا حکام م

مبری وعاہیے کررب متعالی حضرت مرحوم کواعلیٰ علیین میں مقام بندعطا فرائے الد آب صاحبان کوان کے خصائل ونفائل کا وارث بنائے اوراس علمی فا غران کا چراغ علم وعرفان سمیٹہ ہمیٹہ روشن رہے ۔ مین تم آمین۔

جی چاہہاہے کہ لاہمد خود ما منرم کر آب کے شریک غم ہوؤں۔ گر پھیے دنوں فشتر ہیں ا ہیں ایک بڑا آبیش کرایا ہے جس کی وجہ سے معندور ہوں ، فعد ان چا آ تونشر وازندگی مزد رما مزہوں گا۔ میری ایک باریج و ماہے کہ استد تعالی حضرت مرحوم و معنور کو جنت الفردوس عطا فرمات اصداب صاحباں کو باہمی افلامی و محبت مرحمت فرائے ، آمین ، اورا ہے والد بزرگوار رحمتہ الغرطیم کے نیاز مندوں بران کی طرح نظر شفقت فراتے دمیں۔ محترم جناب براور نرک حفرت مولفا ما حب وظبہ بھا کی ما جان وگر متوسلیں کام کی خدمت میں میری طرب سے انہا رتعزمیت فرائب اور نیاز عرمن کریں جمیرے لائٹ کوئی خدمت موتو فرور با وفرائیں ۔ واسلام مع انکوام بھٹا ور بمورخہ ۲۹ جولائی سے فلائ معنی انگاء میں معادب براورم عزیز جناب ما نظامی ختمان معاجب اسلام وعلکی وجمت الندوبر کا تھ کی ریڈیو پر جناب ما نظامی دادیس معاجب کی وفات ناگبانی کامن کر از مدرئے ہوا جو بیان نہیں کرمکتا ۔ انحفرت کامیرے معاقد خصوصاً اور میرے سب کھروالوں کے ساتھ جو مشفقا نہ برتاؤ بہت عرصے سے رہے وہ اب کہاں سے میرے سب کھروالوں کے ساتھ جو مشفقا نہ برتاؤ بہت عرصے سے رہے وہ اب کہاں سے میرے سب کھروالوں کے ساتھ جو مشفقا نہ برتاؤ بہت عرصے سے رہے وہ اب کہاں سے میں دیا ہے دہ اب کہاں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس ریخ ودکھ میں شرک بری اور و عاکرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

وقات البالی کامن کرا زمدر غیم اجو بیان بیس ارمکدا و مقرت کامیرے ما هرصوصا اور میرے سب گفردالوں کے ساتھ جرمشفقا نہ بر آؤبہت عرصے سے رہا ہے وہ اب کہاں سے میسر ہوگا ۔ اسی سے ہم سب اب کے اس رنج ودکھ میں شرکے ہیں اور وعاکرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ البخر ما اللہ تعالیٰ معفرت فرما دیں اور آب سب کومبر عطا فرما دیں اور مجنوعا فرما دیں اور کیزوعا فیت رکھیں ۔ اِنّا للہ قواِنّا البخر سل جعون ہے کا دعا گو میں سرکار دور ، یونیورٹی ٹاون

مظام رالعسكوم سها رسبور، ليو. في الاسبند وسرت منهور دارس سقط بين بنيامات مومول مختري المرد والمعلوم السلام بربانی ادارای الامور والمور والمور والمور المقان دولام و المقان المقان دولام و المقان المقان و ا

# مولاناس مرالوث الوث مردي

حفرت کا ندهلوی کی دفات حسرت آیات پرخت صدمه بینی دورآج پردا ملک اس غلم صدمه بینی دورآج پردا ملک اس غلم صدمه بینی دورآج پردا ملک اس غلم صدمه بینی موت الحالم، اس عیب ماسخه کے موت الحالم موت الحالم، اس عیب سانخه کے دیتے کہا گیا ہے ہے۔
ماسخه کے دیتے کہا گیا ہے ہے۔
ر

۲ راکست ۱۹۵۷

مولانا محدوالروري فوى المبلى بالسنان (صدر مامعه محسستدى جينك)

"حفرت مولانًا محدادرسي صاحب مروم ومغفوركي دفات صنرت آيات سعدولي معدم معموري دفات صنرت آيات سعدولي

مرحوم ہارسے عظیم البرکت ، فغیر المثال استا واعظم دستیدا نورشا وکشیری کے اجلئہ تلاندہ میں سے تھے۔ پاکستان میں ان کا وجو دسجو و بیے عدف نبیت ستھا ، مرحوم کے انتقال سے مسلمانان پاکستان کو بالعموم ، اورجامعہ اشرفید کو بالخصوص نا آبابِ نوانی نقصان بہنیا ہے۔ " د مارجولائی سم ۱۹۹۶)

# مولایا علام عوت مراروی در صدر معتبه علیات اسلام باکستان)

رد ہاراندماند اسرور عالم ملی اللہ علیہ ولم کے زمانے سے بہت و ورموگیا،اس کے وہ برکا ت، اور وہ سعاوت جو قرب زمانۂ نبوت سے عال ہو کتی ہے ،اس کی امید کھنا ہی غلط ہے ۔ لیکن کھی میں امت میں کیا شرویت اور کیا طرفیت ، و ونول کے بڑے بڑے ہا می غلط ہے ۔ لیکن کھی موت میں کیا شرویت ما مولی اور باخد ابزرگ پیدا ہوئے ۔ بھا رطرق نے توبڑی شہرت عاصل کی اور ونیا کے مرحقے میں ان کا چرجا ہے ۔ وین اسلام کو علمائے شرویت نے غالب رکھا ،اوراس کے جرجے سے کوئی زمان خالی نہیں ہونے وہا ۔

مربارے زمانے میں ، خاص کاس سال میں المتدوالوں کی بہت بڑی کمی ہوئی البی تھو بی عصر مہوا حضرت مولانا اور میں کا نرصلوی فوت ہوگئے۔ یہ حضرت مولانا خلیل احرمہار نبوری رحمدالتہ کے فشاگر وخاص ستھے۔

میرے ساتھ حیامی، اور مخقرالمعانی بی شرکی تھے ،جو بدرسر مظام ملوم سہار ان ادر کے مرحم دمخفور مولانا حافظ عبداللطیعت صاحب برصائے تھے مولانا موصوت کی دفاست سے طبقہ علما رمیں بڑی کمی مہولی ہے اور اُب کہ ان کی مگر بہیں ہوگی اور شاید برند ہوسکے .

را) - معنت روزه الحميعت راولينيك علم ايري هه 19 من: ال

برونسير عبد الرست يرمي الرست من المرائد المرائ

مزائ گرای اتواد کے دن ایک بیج والی دیڈیو خرک ذریعے حفرت مولانا مرحم کی دنا استان ملکی ورحمتہ للند مزائ گرای اتواد کے دن ایک بجد والی دیڈیو خرک ذریعے حفرت مولانا مرحم کو خوا حسرت آیات کی خبر تن کر بجد صدر مرد ہوا۔ اناللہ وا نا المد دِسل جعون بردر دگار عالم مرحم کو خوا جست الفرد کو سی عطا فرائے اور آپ کی خبر بر با ابدر تست اور آ مرزش کے بیمول برست میں آمین می خرات میں مرحم کو بین اور المرزش کے بیمول برست میں آمین میں مرحم کو بین المورک المالی کو الله میں مرحم کو بین عطا فرائے ۔ گزشتہ او مرحم کو بین کا میں میں مرحم کو بین کو الله میں کا مرحم کو بین کا میں میں مرحم کو بین کو الله میں کا مرحم کو بین کو الله میں کا مرحم کو بین کو کا خرائ کی مرک کا شرف عطا ہوا تھا۔ اس کے یہ بردگرام بنایا تھا کہ اتوا رسکے کے دن دفات کا بین کو مرکز میں مام بوکر بنات نو دست میں مام بوکر کو بال کا میں سال میں کو مرکز کر اتوانا نے سے بہلے کی کھرکر دیں میماد لمورد والی گائی بولی تھی سالا مودلا جو در کر داتوانا نے سے بہلے کی کھرکر دیں میماد لمورد والی آگیا ۔ گو مرکز کر اتوانا نے سے بہلے کی کھرکر دیں میماد لمورد والی آگیا ۔

التعاليم منون العالم مخاكم ولانا اتنا جلهاى دارِفانى كوفير باديج واسه من آه ... موت المعالم منون العالم والمراع المام والمراع المام والمراع المام والمراع المام والمراع والمام والمراع والمراع والمام والمراع والمراع والمراع والمراع والمراع والمراع والمراع والمام والمراع و

مولانام دوم کی بینے علامت کی کوئی خبر دی کمیم لوگوں کو معلیم بنری بھرا بیانک رولت فرما باآ۔ بجد تغویش لائن ہے۔ اگر مبروسکون کے بعد می آب ایک کار اوکے ذریعے مختصر سے مالات سے نوازی تریم لوگ بجد مینوں بوں گئے۔ نقط والسُّلام مع الاحترام تریم لوگ بجد مینوں بوں گئے۔ نقط والسُّلام مع الاحترام

مولنيامني ندييس صاصب فطغرابادي لِسُولِللهِ الرَّجْمُ وَالرَّجْمُ إناش وإنا الديدس جعون حفرت مولانا محدامالك صاحب ويادرع بزمولوى محدميال صاحب زيديمكم المجى الجى تضربت مغدوم العلمار راس الاتقيام استأذى المحرم حبناب والاست والدخرم ك انتقال كى ضريف محوصرت واضطراب مي وال وياريا المنديدكيا بركما كعلم وعلى كالمجمدة فما ب عردب بركيا - اسب چندا فراو واشخاص بنبي ميكر د حانى دعلمى طورست پورا برصغير ميم وكيا قرمها بايدكرتا كيب مروحق سيسدارشود بوسعيدا ندرقراسان ياادلس اندردن جناب دالا ؛ مجه مراس محشر سالمناك ما دنه كاحس اقابل بردانشدن كسفيت كے ساتھ غيرمطادرشد ببنراتر يراسب أسيسي بالول يامبرك ول ودماغ-ما جراستے دل بنی گویم برکسس آب حیث بر ترجنا نی می کسند اس دنسن بقنیا آپ سب تیامست کی سی بردناکس و در دمنداور دحشت اثرقابی رحم كيفياسن بي گھرسے موستے ہوں گئے ، اس يہ ميں مزيد أسينے آتش اصطواب سے آب كے اوقا ناخوش كوا بترنبيس كرنا جام البذااف فيمتعلق اتناعرض كرديف يراكتفاكرامول -شمع به گزری ہے جوشب تاسی منقب سے ہماری واستان اس قدسی دمنکی بزرگ ترین مین انعلوم مالفیوش کا صرف ایک شعرسے تعالیمانا ہو۔ روح قدى مجدده أرديش ال دوية جال الرنقاب أب وخاك از روسية حضرت وركسم عزيم نارى غام ربانى صاحب برابراس دنج وغم مي آب كي شركي مي

شخ الحدث والماور والمعلى انتقال كرك الماور والماور والماور والمعلى المقال كرك المعلوى المقال كرك المعلون المعل

مازجازه من مارکرام بهمتاز سیاسی منااور برازل ا فراد ترکیب بر

مولاناكونٹرينازى (وردوسرے ره فائلے كے طون رسے إظهار تعزیت

علماركام اور شرارول ووسرے افرادشر كيب بوستے ر

قیام پاکستان سے تبل بھی ان کے نام کا برشہراتھا ،اوراسلام کی بلیغ کے سے انفول نے بورے بندوستان کا دورہ کیا ادر براروں افراد کو شرب براسلام کی بتیام پاکستان تا اور دارا اور اور دارا اور دارا اور داریا کا در برین نیخ التفییر ہے ۔اس کے بعدا ب ہجرت کرکے پاکستان تشریفی ہے آئے اور برا گا کر دور ت درس قدرین کا سلسلو شروع کرویا ، وفات کا آب جامع اسٹر فنیر لامور کے شیخ الحدیث رہ ہے اس کے براروں شاگرواس وقت بورے عالم اسلام میں تھیلے ہوئے ہیں ،افھوں نے اسلام کے بارے براتھ دور کا برین کی موت کو ایک خزاع شار ہم تی گا و دراس دینی ملتوں اور اس اور اس اس کروں نے ان کی موت کو ایک سانے توار و با ہے اور اس بررگ کی تخصیت کی موت کو ایک سانے توار و با ہے اور اس بررگ کی تخصیت کی موت کو ایک سانے توار و با ہے اور اس بررگ کی شخصیت کی موت کو ایک میں مقبلا ہے ۔

مولانا كومزنيك إى كايسفام تعوبي

میں ، مولانا کوٹر نیازی نے کہا کہ مولانا اور سے کی وفات سے میرافاتی نقصان می مجاہے،

کیو کر میں نے ان سے کسب فی بھی کیا ہے ۔ مولانا اور سی میرے واتی امرار پاسلامی نظریاتی

کوئس میں شامل ہوئے تھے تاہم وہ خوداس کے تق میں نہ تھے ، کوئس میں ان کی شمر لیہ ہوت وہ ی

اس امید کو تقویت کی تھی کہ علی قوائین کو اسسلامی امولوں سے ہم ایک بہائے کے لئے قومی

امنگیں بوری ہو جائی گی لیکن اس سے بیلے کریے خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ، مولانا اور مروم

حقیق سے جاملے مولانا کوٹر نیازی نے مرح م کے بہا ندگان سے انہا رہودی کی اور مرحم

حقیق سے جاملے مولانا کوٹر نیازی نے مرح م کے بہا ندگان سے انہا رہودی کی اور مرحم

کے ابھمال تواب کے لئے دعائی ۔ دامود میں میں ہوتا کی سے انہا رہودی کی اور مرحم

المبور ۱۸ جولائی مرصفر کے متازعالم دین شیخ الحدیث مولانا محدادرسی کا ندهلوی طوی علایت کے بعد آج میں جہان فانی سے رخصت ہوگئے۔ افاللہ وانالید سل جوان ملائٹ کے بعد آج میں جہان فانی سے رخصت ہوگئے۔ افاللہ وانالید سل جوان کی عمر المبال المبی ایک عمر المبال المبی ایک عمر المبال کی عمر المبال میں ایک عمر المبال کی کا میں ایک کا میں المبال کی میں المبال کی میں المبال کا میں المبال کی میں المبال

مولانا در سیکاندهاوی کے انتقال کی خبرسنتے ہی ہزار دل افرادان کا آخری دیدار کوئے میں میں میں اور ان کا آخری دیدار کوئے میں ہے جان ہے جان کا ندھا دینے کے خوامشندوں کے بے بناہ ہجوم کے بنی نظر جنازے کے ماتھ بائش با نم ھودیئے گئے۔ ناز جنازہ جا معاشر فریسی پڑھائی گئے جس میں صوبائی وارالحکومت کے علمارا درمنت تھرین کے علاوہ و درسرے شہروں کے بعض کوئے میں شرک ہوئے مولانا کو قبر سان شاویان بائی مشرق عنایت انتدم وم کی قبر کے قریب سپر دفاک کرویا گیا۔

مولانا ادرسی کا ندهلوی کا شار برصغر یاک و مبند کے سرکروہ علمار میں برتا تھا ان کا

مین دیوبند کست نکرسے تھا، نیام پاکستان سے بس وہ دارانعام دیوبندی شنے اسفیر افریق میں استے اسلامی مشاورتی کوئس افریق میں تام آخر جامعہ اخرائی اور رہے شنے الحدیث اداسلامی مشاورتی کوئس میں تھے بولانامروم نے نقہ اور وگردنی مسائل بربے شارکتا ہیں اور رسائے تعنیف کے ان کے دینے مال کوئے داروں کا کہ بینچی ہے اور مان کے شاگر دیم فیر کے دینے میں مالک میں بھی بھیلے ہوئے ہیں۔ امیرجاعت اسلامی میا طفیل محد کے مالے مقام ناظم اعلی منام حسین نے اسپے بیانات میں مولانا اور سی اور مرحوم کی دینی فدمات کوئران کا درسے بین کہ است میں مولانا اور سی فدمات کوئران کا درس بیش کیا ہے۔

مبیدالشرانورادرسید ما اعرکیلانی شے ایک شرک مولانا عبدالشد درخواسی مولانا مفی محمود، مولانا المیدالشدانورادرسید می دفات پرگرب این می افران المی المی المی مولانا محدادرسی کی دفات پرگرب النی و فات برگرب العزت مرحوم کو افران سے علمی و نیابیں نربر درست فلا بیدا مرکب المحدول نے دعای الله روست می میکرد سے اورائی فا خال اور توسیس کو مورش مولانا محدادر الله می ایک اور دورک و راب می ایک فارد ارکے ذریعے حضرت مولانا محدادرسی کا ندهلوی شیخ الدورک می می ایک قصابی علی قرار دارے ذریعے حضرت مولانا محدادرسی کا ندهلوی شیخ المحدیث کی دفات کوبوری میت کا نقصابی علی قرار دیا ۔ دمشرق و موجولاتی سیکانی دورک المحدیدی کا نقصابی علی قرار دیا ۔ دمشرق و موجولاتی سیکانی دورک المحدیدی کا دفات کوبوری میت کا نقصابی علی قرار دیا ۔ دمشرق و موجولاتی سیکانی دورک المحدیدی کا می دورک المحدیدی کا دورک کا دورک کا دورک کردیا کا دورک کا دورک

ملت المامي ايك الم اعلى اورم دروس سيحب وم بوي

مولانا عوث نیازی کاخید ایج عقیدت رادلبندی ۲۸ جولائی باکشان کے ممازعالم اداسلامی کوشل کے رکن مولا انجدادیس معاوی کی دفات پردناتی دزیراطلاعات ونشریات ادقاف وجے مولانا کوثر نیازی نے گہرے وفم کا اظہار کیا ہے ۔ انھوں نے آج ایک تعزی بیان میں کہاہے کہ مرحوم سیج معنوں میں ایب عالم باعمل اورمرودروشی تھے اوران دفات سے سلف مالی کی ایک نشانی ہم سے رخصت مولی کی ایک نشانی ہم سے رخصت مولی اندوں نے کہا کرمیرے سے برایک فاتی غم بھی ہے کیونکو میں نے قیام لاہولیے وریان مولانا مروم سے دنی تعلیم میں کافی عرصے کا کسید فیض کیا ہے اورمیرے ہی امراپر نعول نوائی تھی۔ نے حال ہی میں انی خوام ش کے بھی اسسلامی مشاور تی کونس کی ممبری قبول فرائی تھی۔

## مواکسرنصیرا حمارتا صر واکسرسی وائرة معارف اسلامید بنیاب اینورشی

رد عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ وہ نہ صرف جیدعالم، معاصب نظر ،
سے بکہ نقوی وصدق میں بھی ہے عدیل تھے،

اِس قعط الرجال من السيدابل علم وفضل كى حكم كون مد كتاب - بكون ال كى طرح المرف الله كالمرح المنظم وفضل كى حكم كون المن كل طرح حق كونى الدر زمد ونقوى كى شال المنشئه كامان علم كي شناك و وركون ال كالمرح حق كونى الدر زمد ونقوى كى شال ميش كرسك كا - ؟

ان کے جانے سے بہا والم وفضل الٹ گئی ایک نا قابل تل فی نقصان ہوا۔ اب اس محرد می کا مداوانہ ہوسکے گا۔ ایسے عظیم انسان مرانہ میں کرتے کتاب اور ول کی لوٹ محفوظ میں ، اور ماریخ میں ان کا نام ما بندہ و و درخت ندہ رہم اے "
در ارتاریخ میں ان کا نام ما بندہ و و درخت ندہ رہم است سم ہے 14)

منظوم خراج عقيارت

وجميح مافيها كدنيافان دا، \_ تَبّالد نيالايدومُ نَعيمُها دنیا کے سنے بر بادی مقدرسہ اسم نعتیں سمیندرہ والی نبیں بی ادرجو تھے دنیا میں ہمارسے یاس ہے نامونے دالاہے۔ والذكس للانسان عسويان دد، ۔ اوس السب التبعوف ذکوک خالک اور ذکر خیرالسان مے لئے دوسری زندگی ہے للاسته الآثار والقرآن رس، قدكنت أس جُواَن تكويَ خليفً مي أن كصفل المرتع كرنا مقاكرة ب مير مضليفه ذانب ميول محد عديث شركف ادر قرآن ممدی تدیس کے لئے رس د تكن رحِلت إلى لجنان لبعة وتركت اهلك فى البكالزمان وسركت اهلك فى البكالزمان وسي المعالدي مع وتناس المعالدي مع وتناس المعال والميال والميا ولابنت حقاعالم أرسان ره، قالكنت بحل في العلم بأسرها آب تمام علوم مج ورباسته اورحقیقت می عالم ربانی تنفے۔ ق ل كنت بجمأس احم السنيطان رور قل كنت بدر اللغياه صلحبا اورآب اسمانى ساره تصحب سمے در لعيہ ادراب جودهوي كے مانز تھے متيطان كومارا ما ما م ر،، - قالكنت من اهال صلاح نعمون اهلالتقى في التي والاعلان اولاب المصلاح وفلاح مي سي تقعى، إن أب الم تقوى تقديوشيده اورظا سرى احوال من وكرامة بالعفووالغفزان رم، ـ فالله يور نك الجنان برجمية

الشرنعائى آب كو دارت فرائے كا جنت الفردس كائى رقمت سے ادركم سے اورصفت عفود معانى ، اورنشش كى وجهسے ـ

ره، نتكون واس ف جنة الفروس يوم الجن إبالسَّ ح والريجان

آب جنت الفردوس كے وارث بوں كے قيامت كے اندر۔ المصطفال على المصطفال ١٠١٠

بهردرود موحضرت برجرالبی اوربید بره بن خدا الحفلائق من بنی عدل نان معاوی می سسے بنہ می اور بنی عرات بی

جعريج الفوالفوا دظفرا حمد عماني الفوالم المعنى الى المعنى الى المعنى ال

مفرت الثاذالموثين والمفسري مولئنا ظفرا محد عنماني تدس الترمره في البيت الأورشيد الشدكا مرثيد كلما الدرمجراس جلائي كعصد مركو زياده وبر برداشت نه فرماسك مرت جند ماه بعد المعند وقل من بالترميم كي ويالله مرقد كا وقل من الله مسركا ومتعنا بعلوم و وفيوضك مرتوم مولوى انس احرم د هي في ابيد ومتعنا بعلوم و وفيوضك مرتوم مولوى انس احرم د هي في ابيد ومتعنا بعلوم وفيوضك مرتوم مولوى انس احرم د هي في ابيد

ىرۇفات ئىسى تايات

حضرت مولانا محستداورس

جوم روانات دوران رشکس انجاب منیت دروسه از حقیقت انجی بررویادی ا وایت آن رطعت که توخنان پذیرفتی شناب به بروران وسنت مرجع حساق رماب

جیدعزرانسبل از عالم مینیم انتخاب فی در اسب از رفتنت کیس عالم مینی مراب حیث مراب مینی مراب حیث مراب از نقت کراز تقت در بروا او فتا و است می مرب اسلان با کیروصفات است می میرون اسلان با کیروصفات

فكرشيخ البنددارى رنكب سيرى خطاب مخزن علم نبوت مرجع سنشنج دشاب از جرا کردی زمال این دستے زیبا درجاب سخت بے میری کردی محلس مارافراب انتكباراز فرقتت مركوشة درس خطاب ا دسی تواسے کل رعنا گلستاں شدخراب كبيت أل مرسے كد دارد مربوالے راجواب كبست المشفق كندوالبتكال والعماب كبيست آل مردكيرباست دزنده از فكركياب كبيت أنش كوخوروا زميرعالم بي واب كبيست آل غموار لشار وخطاست ماصواب كبيست ال با وي بليش برسبيل من الاب كيست المحرك وشدابل عالم فياب شدىروست تومنط كروه سواست خودجواب چونکه درسپراندسالی داشتی عرم شباب رممت حق برمزار توبهار وبسيصاب

مرجهان عسلم انورسن ، زبان مقسانوی زينيت والانعكوم وفخت مردرس جامعه توكدرنى عاشقان راحب السبل ساختي المصاكر مأكبزات تترنب بمنزل فنتسئر شديتيم ازرطنت كهوارة علم حدسي شدبهمراه تورخصت ورس لم واکبی كبيست أل كوعقده لمستظم ودائل كند كسبت أل تخص كروارد تسفقت ب انتهاء كبست ال مراحظه اش ورفكرتفسيه ومدسيث كيست أن شبخ كربيدا ورويش شرفكر ما كبيست آل بمرم كدازشفقت شنياروال ما كبيست أن نائع كه باشد كاملان محماج او كبست السمح كزوعسالم منوركرده سشد المي المكاسي كم المرسي تواسال شود كارمإب الشم مشكل متبومشكل منبود از براستے مخفرت کو مدول مرسفنی

مهام مهام ۱۱۳ ما ۱۱۳ مرام م

مشرف على تفاؤى عارف مشرف على تفاؤى عارف مدرس جامعه اشرفيهمسلم فاؤن ، لابور

مه طوع آ فآب سے مرت ومنے تبل

# مشيد: از قلم صرف لينام كرامي ما بنوري وامت بركاتهم ، كرامي

ماذا العتطب الالامواتكب ماذا الذى منه دمع العين منسلب كيابات المحارس كاوجرب فين اوردر وكعيلا بواسه كيابين بهاكم المحاس السويس

مأذا اتأناب التلفون من خبر يكا ديخسف من النشش والشهب ملیفون نے وہ مم کوکیا خبردی ہے کرجس کے غم سورے اورسٹارسے گرمین مورسہے ہیں۔ إيانانيًا عالم الدنياعدنها اصبرعزاء نقدالكاني المصب

اسے دنیا کے عالم اور محدیث کی وفات کی خبروسینے داھے صبرتمبل کرکیو مکہ مجھے توصیب المفرلاوياسيد

الهنى عليك جال العلم زمنية قضيت غيا فنحن الكوانتيب السفافسوس تجديها ساعم سك جمال اوراس كى زينيت توسف وفات بائى اس ست بجوب ميوث كررودسهمي.

انبكيك جامعة فقدالكبريها مسنء جليل فما في العليس مرتيقنب ا جا معدانشرفیدان متحدور باب کیونکر اُنے بھیسے عالم کو کم کردیا ہے۔ بڑی صیبت ہے أن كسى جوان كا انظار بنبي ب

المارس والتديه بيدك مل من للمحاسب في الاسعار منتدب المارى اور تدريس كم المعاري ك البداب كون ب ملكم مسح ك وقت محراب مي عبادي

صبرا او فی العلم فالد مینا حقیقتها عندالالد تعانی الده و والعب استالی علم مرکر و کیو کرد و بیای حقیقت الد تعالی کے نزوی کھیل کود ہے۔

تصالسلام علی اوس میں ان لیے نفلا کہ بیدا س فالا العلم والا ب بیر فردای طرف سے سلامتی ہوا ورسی پر کہ وہ بڑی فقیلت کے مالک نہیں اور علم وا وب

واجعله في جبّت الفردوس مسكنه ياس بناغيشك المدد الدمرتقب والمرتقال ال وبرت الفردوس مركمة والمرارش كالمراب مردولا وم البرك المردوس مرحمة والمردوس مرحمة والمردوس مرحمة والمردوس مرحمة والمردوس مرحمة والمحتان ينتعب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المردوس المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المردوس المراب المراب

مليلس رورسي يي-

#### مرشید ا<u>ز:</u>\_

## حضرت ليناغى جبل احمرصنا وامست بركاتهم لابور

انماالانسان في تخليق بالعالم في بلاء المحسن من اعماله والمالمة به شك النماك وينام المتحال ك في بداكة بالتي من المال يرثن مي الكات النال وينام المتحال ك في بداكة بالتي بيراكة بالتي بيراكة بالتي النال والله وهواندم خيرا وشرفان خيرا لوقى نند بخا النال الى الشرافلا والله وهواندم بينامات بك به إبراكن المتاركة المتحاركة المتحاركة

الكن الاسلام هذا مخلص فبده الذى في علوم الدين والاعال وفق العدم البن براسلام المن من فلوص والاسب جروي كم علوم اوراعال من وى كم مطابق ب كان من خدام خدام النبى المصطف بارع الاحبار ليلا ثنين من سلسى الخفرت صلى المنه المنه على من المنه المنه والمنه على من المنه المنه والمنه وال

علم الامبدان ابترا الدلاي من وحى له علم الادبان انتهى وحى البنى الخاتم علم الدبان المسلم من أنها الخاتم مركة علم المبلان دطب اكر ابتدار حفرت اوريش في المجتبى من عن المعجن المستحكم فاصل علامية منع المحتبى المجتبى من عن المستحكم فري نعني المعجن المستحكم فري نعني المعتب المعتب

شارح المشكواة تعليق صبيح فيفد عم فيضانا بدمعنى المحد سيثالاكم مشكواة فنريف ك تعليق صبيح فيفد عم فيضانا بدمعنى المحد سيثالاكم مشكواة فنريف ك شرح تعليق صبح سيء موريث ك معنى ومعهوم ك ك أب كى شرح اس كونفي كاسبب بن كلى .

للبخاری السحیح السنرح ابلامعجبا نخبته الافکاروالابکارلامتعلم معی ناری شریب کے گئے آپ کی شرح مجیب وغریب منعد شہود پرلاستے ہیں۔ طاب علم کیئے منتخب ارامادرا چھوتے حقائق وامرار کا ذخرہ ہے۔

سرجة الاحناف فى تحقيق معنى فيهم حيث لا ما الشكال لزعم المناعم الناعم الناعم الناعم الناعم الناعم النات الما وسيث كي تفهيم اس طرح كى مي كحفى مسلك كى تزجيح نمايال مواوركونى كى تشم كا اشكال ندرسه -

م واحداثات تاریخ الرسول لمجتبی سیم المیصطف وصف النبی الحاتم انفرن ملی التر علیر ملم کی میرت برکتاب می نیجروی کاروکیسے اور میمح فدوخال اور احمال بیان کیاہیے.

جامع تعنسيرى حقانكات س بدى لابناهيد التفاسيرالتى فى الاعجم آب كى تغييرها مع بده يده چيده كات برادرا مرارومعا روث بركم عجى تفييرون ميل كى مثال نيس بده مثال نيس بده مثال نيس بده

سابع الاجزاء للفتران في إحكام المعند لامند في فقد الامام الاعظم احكام العظم العمام الاعظم العمام ال

عسقلانی دعینی و تساری وس ۱ ن ی عصر بل غنزایی لسرم به ۲۰۰۰ آب که مرتبه علوم دن می ما نظراین مجرعت تعلق می مدید در الدین عینی اور ملاعلی قاری صدیق ۱۰۰۰ اور امام مازی کی ما شدید بیکرا سرار و معارف می امام غزالی کی طرح بی ا

بوعلی فی علوم العقل او تفهیها بخم الکبری لزیغ مثل عصب ام مقل علوم اوران کو مجھانے میں بوعلی سینا مجم الدین کبری میں باطل کو کا شنے کے لئے دھاروار معوار کی مانند ہیں .

درسد درس نشیخ الحدند اواصحاب منش انورشای الاستاذ الجلیل لاکم ان کا درس شیخ المبندمولئیا محروالحسن اوران کے تلامنره مثلًا مولئیا ببرمحدانورشاه البرات اذ عظیم انشان اور مکرم کے درس کی طرح تھے۔

ت ما الى تلميعة تلميع دوق الفاسم النصاب المناسم المناسم المناسم المناسم المناسم المناسم المناسم المناسب المناس المناسم المناسم المناب المناسب المناسم المناسم

کان المتددلیس فے دارالحلی بدیونبد فی بھاولپورا ولاهوراسن عالم آپ والالعلوم ہیں ورس ویتے نقے بھاولپورادرلام درجامعرا تشرفید کے بڑے ورجے کے الم خطابا کان منظابا کے بیوانٹ ان فی تذک میں مالنکات الباهات المفحم ات المفحم آپ وعظ ونصیحت ہیں بڑی شان والے تھے ، ایسے نکے بیان کرتے تھے جم فاموش کرویئے تھے۔

يس يخلوعبس من طوفة عسلمية نطر بالاسماع والا فهام مستفهم آب كى كوئى مجلس على بطرية عسلمية والول عربانت كرسف والول كو الول كو من من الله وين الله وين الله وين من الله وين الله وين

صب عالاذ هان بالحق اجتلافی قلبہ لعربے فی اللہ بومالوم ترمن لائم آپ کے دل میں جربات ہوتی تی اس سے لوگول کی عقلیں شق کردیتے تھے ایک ون عی اللہ کی راہ میں کسی طامت کرنے والے کی ملامت سے خوت نہیں کیا ۔

موس والالطاف من اشرت على شيعنا حيث ياتى فى مفاهيم بحتى جائم

مارے بزرگ مولانا افرون على صاحب كى مهر إنبول كے ازل مونے كے محل تھے اسى تغيم مبئى كرتے تھے جو بھينى طور برخ موق تقى الله المحمد شيخ بذل الجهد فى حل لعديث عظم اخذ فيض باطنى من خليل احمد شيخ بذل الجهد فى حل لعدیث عظم حضرت مولئي خليل احد بن المحمد في على المحرب الجرد فى مشرح ابودا و د ميں .
والے صاحب بذل المجهود فى مشرح ابودا و د ميں .

والمسلام وصال الى الله الغنى كان فى استغراق قلب هائم مستلم والمستفراق قلب هائم مستلم مستلم والمن المرائد والمن المنظم والمن والمن المنظم والمن والمن المنظم والمن والمن

فات من قوم حياري المجرب في ارخلا ميل من وت العالم الوصال موت العالم الموا - ١٤٢٠ - ١٤١٠ م ١٤٢٠ م ١٤٢٠ م

آب الیی نوم سے نورت ہوگئے جواکب کی مبرائی سے نشدرسے، آب کی ماریخ و فات کے سے کشیرسے، آب کی ماریخ و فات کے سے کے سے کہا گیا ہے کہ واصل بالندعا لم کی موت ایک جہان کی مون سہنے ۔

مِنْدِب ارباب علی کا جو برعلم کلام اس مکال کی مقف ہی، دیوارس، درس کا دوسکوں ضامت جس کی عمریت خیالقروں مماشیں، علامتہ ادرسی کے گھرمس ملا

سر دا**نورمیابری**،

نينجر فكرحكيم ولوى المس احمد صديقي المس وكى الامتر شهر العسلم توذك بهستى ولىالندرالهـ المتعد آن ذكاوت ورعكوم دين تزاانسسام سنتد زنده ما دیرستی تو برنسیران رسّت باكتنب بإولمب زال بفيضب ان م ما معه راکرد تی از درسها مجالعساتم من بين المسديا ولى الندويم المروث على علمها ستے ایں اکا بررا اس عارف علی ترمبت تودر تفيقنت مسيندابل علوم بدر كامل ما ه نا بال سهست ور بزم بخر م مرشيه كونم حيب والونم ندميروال جناب طالبان رامی من از علم و دانش فیمنیاب اندس دار رحبان دب

عنه عذرت العام شاه دلی الله محدث ولموی - عله میں نے دوبارہ خواب میں دلیا ہے کہ حفرت انقال کے بعدر ندہ مورکتے میں ادرجامعدا شرفیدی موجردہیں۔

على مفرت مجددالف ال

### فالتزول

آهاستاذنان فائبشدے سرگروه فاضلان فائبشدے آه آئ شیخ زمان فائب شدے واعظر گوبرث ن فائب شدے حضرت قطب نهان فائب شدے اوستاذِ فکت دوان فائب شدے شاعر شیری بایں فائب شدے صدر می دو والمان فائب شدے معدر می دو والمان فائب شدے معدر می دو والمان فائب شدے ما دفان فائب شدے ما دو تے سالکان فائب شدے ما دو می دو تے سالکان فائب شدے ما دفان فائب شدے ما دفان فائب شدے ما دفان فائب شدے ما دفان خانب شدے ما دو تی ما دو

سربراهِ عالمان غائب تدرسید

مربراهِ عالمان غائب تدرسید

این چرشدالنداکبرای چرب خده مانی مانی جام هنه زهد و تقا
مانی جام هنه زهد و تقا
ماخی جردی شدان دی قدر مانی ندن مندر مند و تقا
مندلیب برستان خام شراست بود منی شدت باحی برعاست بود منی شدان کنم!

الدُّ دل دا برسس افت کنم!

ظالبان در درطهٔ حبرشت بمن ند جان مند بدل مانی شدان به بدل منا مند بدل منا منا برای بدل منا منا بردان منا بردان منا بردان منا بردان منا بردان بردان منا بردان منا بردان بر

فنیں باطن میست ساری اسطیل گرچیدورشیم عیاں غانب شدست

نینجن کرجناب مولئی خلیل الرجمان ها حب مدرس وارانع کوم منڈوالریادمندھ مدرس وارانع کوم منڈوالریادمندھ ۱۹ رمضان المہارک میں وار

مله طالب كاأخرى مقام جرت ہے

#### تاربيخ وصال

## مولانا الحاج مولوي حراور

حضرت مولانامحستدا حمد تنفانوي مدظلهم فيصحفرت مولا المحدا درسي مثاب كاندهاوى كى وفات كى شاميت عده تواريخ مرتب كى بى جو درج ذبل بى – (ادايج) دا)- مناريخ بيربيرعفنبدست محسستنداحد 41968 ر٢) - استنا والعلماء علامه محست ورس كا نرصلوي +1961 رس)- مولانامولوی محدادرسی صاحب کا نرهاوی منونه و او گایسف بود M 8 m 10 رم)- ألِاقِبَاسَاتَ الْقَرْآبِيَّة 44410 (۵) ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمُ وَلِذَ مِنْ وَلِوْمَ مَا مُونِيَ وَلِيْ مَا أَمُونِ وَلِيْ مَا أَبِعَثْ حَيَّادِلَامِهِ ،

(٣) - كَفَدُ قَالَ اللهُ جَلَّ حَكُمهُ وَسَلَامٌ عَكَيْهِ دِابَدُا، يَوْمَ وَلَذِ وَلَهُ وَلَيْهِ مِنْ مُنْ وَلَوْمَ يَبِعَتْ حَيّا 419 6 PY

(٥) - دَقَالَ اللهُ جَلَّ وَحْيَةً إِنَّكَ مَيْنَ وَإِلَّهُمْ مَيْنَوْنَ س ۹ ساھ رم) - قَالَ اللهُ جَلَّ وَحُيدَة وَالسَّالِقِونَ أُولِنِكَ المُفَرِّنُونِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيْمِ وَالدَّاسِ

(٩) - وَتَنْ قَالَ اللَّهُ حَلَّ عَبْدُ كَا نَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ 11940

روا) - كَانْهُمْ لَمُ يَلْبَتُو [الْأَعْشِيَّةُ أَوْضَعَاهَا 519 6M

(١١) - غَفْرَاللَّهُ لَهُ أَنْدُ امَا تَقَدُّمَ 4196P

(١٢)- قَالَ جَلَّ إِسْمَةً لَقَّاهُ مُنْفُرَةً وَسُرُورًا 4194P

رسا) - لَقَالَ اللهُ جَلَّ عِلْمُهُ وُكِلاً مُهُ وَجَزَاهُمْ بِمَاصَارُوْا جَنَّهُ وَجَرِيلًا مهماح

(١٣) - رَوَّالَ جَلَّ وَحِيمَهُ إِنَّ طَذَاكَانَ لَكُوْ جَلِاءً وَكَانَ سَعْيَكُمُ مَّسْكُورٍ إِ +196M

(۵۱)- وَالْوَلْعِلَى عَلَيْهِمُ صَلَوْاتَ مِنَ مَ هِمُ قَحْمَثَ وَالْمِنَةُ مَا الْمِهِمُ عَلَيْهِمُ صَلَوْاتَ مِنَ مَ هِمُ قَحْمَثَ وَالْمِنَةُ وَالْمِعُمُ الْمُعَلِّمُ الْمِهُمُ الْمَعْلِمُ الْمِهُمُ الْمُعَلِمُ الْمَعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

# ماريخ وصال

ا مطوی می رجیب کوموگئے۔ یہ یا دسر درس وادب فیض ونظر شرون وظفر درس وادب میں استان میں ونظر سے میں وظفر

الميم المين المين

دیگرقطعه رجب آنطوی شیخی رخصت مهوا عاقبت خبر بوسال رحلت مهوا عاقب شیخیر بوسال رحلت مهوا

دانتشت

الم صحافت كاخراج تحسين

#### روزنامد نوائے وقت لاحوں

مواننا مرحوم کاشار برمنے کے مرکردہ علی میں ہواتھا تیام پاکسان سے قبل دہ دارالعلم دیونبد
میں شیخے استف مرقر نے ، پاکسان بننے کے بعد وہ جامع اسلامیہ بعادر لوید کے وائس چالسلیم قر سر
ہوئے ادر دہال درس قدر س بھی دیتے تھے ، بھی جامع اسٹر فید لاہور ٹی بہ سلوجاری رہا ، وہ اسلامی
مشاور نی کوش کے رکن بھی تھے انھیں دئی طقوں میں ایک تم استا ذاور ظلم محدث ما اجا تا تھا۔
مشاور نی کوش کے رکن بھی تھے انھیں دئی طقوں میں ایک تم استا ذاور ظلم محدث ما اجا تا تھا۔
مشاور نی کوش کے رکن بھی تھے انھیں دئی طقوں میں ایک تم اسلام کی فدمت اور تو تی کوائی ندگی
کا نصر بالدین بنالیا تھا ، انجی سنٹر سالد زندگی میں انھوں نے فقراط دوین کے دوسرے مسائل پر متعمو
کا نمیں تحریر کی میں اور ہزاروں افراد کو تعلیم و ترسی میں میں جی فی سینی پالے ہے ۔ ان کی وطعت سے
وی طقوں میں ایک بہت بڑا خلار بیدیا ہوگیا ہے اور تدریس صوری کے سلسلیمی ایک نافل نا فی
وی طقوں میں ایک بہت بڑا خلار بیدیا ہوگیا ہے اور تدریس صوری کے سلسلیمی ایک نافل نافل فی

#### روزنامد ومساق لأهور

کے مدیر شہر خاب مصطفیٰ صا دی کہنے امار یہ ہی بھتے ہیں۔
ہر سببرکے ایک عالم دین مولنیا محداد ایس کا ندھلوی انتقال فرماگئے ۔اس نانی دنیا سے
ہر شخص نے کہنے کہنے ذفت ہ تقررہ ہرگز رنا ہے ، کین پاکستان میں عرصہ بعد یہ ہی مثال ہے کہ فام
علقوں نے کہنے سیاسی اختلا فات اور جاعتی گروی تعصبات سے بالاتر ہوکر مولئیا کا ندھلوی
کی دفات برگہرے رہنے وغم اور صدمہ کا الجا کہا ہے ، دنیا وی اعتبار سے مولئیا مرحم و معفور کوئی
بری مقتد رشخصیت نہ تھے لیکن عالم دین ہوئے افعلیم و تدریب نے انھیں انا بلندیقام اور مرتبہ عطا
کر دیا تھاکہ ملک کے مرصفے کے لوگوں کے دلول میں ان کے لئے بے لوے عزیت ما حرام کے مبذبا
تھے اور ہرط قرنے رائ کی دفات کو سانخ مجھا۔ دروز نامہ وفاق ، سرجولائی سے کھا وہ

### اسلامي جميعة الطلباء باكستان

کے فائم مفام مانظم اعلی نے مولنیا کا ندھلوی کی وفات برگیرے رنج وغم کا انجار کیا ہے جولیا مرحوم نے اپنی بوری زندگی ورس وندوس گزاری اور مرتے وم کے انتہائی سا وہ اور ہے لوٹ زندگی بسرکرتے دہے۔ آجیل کے نازک حالات میں ایسی عظیم الشان شخصیت کا جمارے ورمیان یہا می حالات کی تنبیت کہیں زیاوہ منروری مخفا۔

مگرالند تنعالی کی مشیبت بیرکسی کو دخل نبیس رالند تنعالی مرحوم کوحبتن الفردوس بیرای الل ورمایت عطافر ماست اوران کی دفات سے بیدا شده خلامتی را میشند بیرا شده خلامتی را میرای که دوران کی دفات سے بیدا شده خلامتی را میرود فاق ۹ در جولائی سیک که دورا

### روزيامة مشرق لاهو

مولئیا کی علی عظمت اورعلی دی بین ان کا استغراق کا اندازه اس سے لگایا جاسک ہے کہ انفول نے بیس جلدول بی بخاری شریعی کی وی زبان میں تفسیر کھی ہے اوروس جلدول بی ان کا خلاصہ ار دو زبان بی کیا ہے مشکوا ہ شریعی کی اٹھ جلدول میں شرح کی سیرہ النبی بران کی نفسنی عن ایس کے علاوہ انفول نے متعدود دورس تعسنبفات بھی جہوری نفسنی عن میں جبر یہ موت نفی وی ان کی مہلت مذوی لیکن اس کی بیدہ ہ جلدول میں انفول نے علم و دامیت کا جرائمول خزانہ بھر دیا ہے اس کو علم و دین تفسیر کا ایک عظیم کا رامر قرار و یا انفول نے علم و دامیت کا جرائمول خزانہ بھر دیا ہے اس کو علم و دین تفسیر کا ایک عظیم کا رامر قرار و یا جائے گا۔

ابنی تمام علمت فضیلت کے اوجود مولیٰ عجزوا کھاراکا منونہ تھے ساوگی اوراستنا میں اپنی تمام علمت فضیلت کے اوجود مولیٰ اعجزوا کھاراکا منونہ تھے ہوا کی اورویٰ آوی تھے جغوں نے ایک گوشہ میں رہ کوائی زندگ کا ایک ایک کمی خاص علمی اورویٰ آوی تھے جغوں نے ایک گوشہ میں رہ کوائی زندگ کا ایک ایک کمی خاصلام کی خوصت کے ہئے وقعت کرویا نھا ۔ لیکن لبطا ہرا کی فرسو ددسی باست کہ ان

کی موت سے ایک ایسا ظلیدام گیاہے۔ جے اُسانی سے بہنیں کیا جاسکتا ہیں ہیں سے اکار منہیں کیا جاسکتا کہ بیابت ان پر بوری طرح صاوق آئی ہے۔ رروز نامہ مشرق ۳۰ جولائی سامی کائے

روزناملا المرور لاهوی مخرت مولانا محدا در این کا ندهلوی کے متعلق کلفتاہے۔
ساری زندگی اسلامی خدمت میں معروف رہے، ببیخ، ندر ایس میں ان کا انجا کے بیشن ندر کی اسلامی خدمت میں معروف رہے، ببیخ، ندر ایس میں ان کا انجا کے بیشن اور بے نظرتھا۔ ان کے تلازہ سے میں کئی جید علی انتظے اور حبفول نے اپنے استا و سکوم کے تبتی اپنی زندگیاں دین کی ترویج واشاعت و نف کردیں، لیرں جواغ مبتار ااور رشد و ہوا بیت کا سلسلہ بھیلیت را بر حوم کا شارعلی نے تق میں تھا، حدیث و فقر میں بلندمقام در کھتے اور سند مانے بلتے تھے مان کا تعلق و ہو نبذی کمترین فکرسے تھا۔

مولینیا ماسرالفا دری مدیرون ران کھتے ہیں مولین محمد اللہ معرائ محمد ہیں مولی خراج میں مولی خراج میں مولی خراج میں مولی محمد اللہ معرائ محمد اللہ میں ماحب تبخر سنت رسول کو جان سے زیادہ عزیر دکھنے دائے اللہ کا درجان میں اور معاصب مال بھی ان کی موت موت انعام کی معدال ہے ۔اللہ نما کی ان کے درجان میں درجان می

(روزنامه امروز سرجون مين فحارو)

متی ره جمهوری محافری محل که جلاس می متازعالم دین مرکنیا محرا درس کا ندهاری کی دفات برنعزی قراردا دیاس کی جس بس کماگیاکه مولانیا کا ندهای کی وفات ایس شدیدنقصان ہے جرحم ایک جید عالم ادر تقی
بزرگ تھے ، ان کی دینی ادر علمی خدمات کو کمبی فل موش بنیں کیا جاسکت ان کی دفات سے ایک ایسا
خلا پیدا ہوگیا ہے کہ جس کا پُرکرنا ممکن بنیں ہے ۔ مرحم کی مغفرت اور ملبندی درجات کے سے دعا بھی
کا گئی ہے۔
دوفات ۲۹ جملائی سے ک

### مولنيا كلزارا حدمظابري دانتحاداتعلاى

حعرت مولانا کا ندهلوی جیبے بزرگ کا دفات پا جانا اگر جدم ہے گئے قرب جواراللی کا باعث ہے میں کے سئے قرب جواراللی کا باعث ہے میں کا دھلوی جواراللی کا باعث ہے میں کی ندھلوی سے تام مکتب فکر سے علما رعقیدت رکھتے ہیں ۔ آپ اتحا واقمت سے نشان اور سلف لین کا اسوہ تھے ۔ گانا واحد مظاہری

### ماہنامہ البسلاغ كاي

محاليه شرمولنيا مستقى عماني تحضي بي-

حفرت مولنیا محدادر سیان نیم و فضل و سعت مطالعه زیدودراع سادگی قرناعت اور می این کا در و در میم می بختی اور فرم ای بی کمی کتب نامه ، کا برس کا بید سید می سید نیم این کا در و در میم می بختی اور فرم ای بی کا برای ای می با می

جمیة العلارا المام اور علی ایرارا المام کے مرکزی اور علاقائی و فاتر میں تعربی جسے
منعقد ہوئ اور خرائ عقید ت اور البیال تو ابیش کی تینی علی السال تواب اور بنیام تعربیت ویا جمیع المیس المی البیال کی تب شدی البیال تواب اور بنیام تعربیت ویا جمیع علی المیس موردی المیل المی لوی البیال کی تب کے صدر کیپٹن عبدالرجان اور و و مرب ارکان افرون میں کی اور تا میں کا بی اور تعربیت کا پیغام ویا - ای طرح اور ب شارا المامی رسیا کی اور ترقی معفر ت اور ترقی معفر ت اور ترقی معفر ت اور ترقی معفر ت اور ترقی درجات کے سے خواج عقیدت بیش کیا گیا ہے ۔ اور عنرت کا ندعلوی کی مغفر ت اور ترقی و رجات کے سے دواج کا میں کی مغفر ت اور ترقی درجات کے سے دواج کا میں کے سے دواج کی مغفر ت اور ترقی و رجات کے سے دواج کا میں کی مغفر ت اور ترقی درجات کے سے دواج کا درجات کے سے دواج کی مغفر ت اور ترقی درجات کے سے دواج کی درجات کے سے دواج کی درجات کے سے درجات کے سے دواج کی درجات کے سے درجات کی درجات کے سے درجات کی درجات کے سے درخات کے سے درجات کے سے در

# مولننا كافظ مح تعان صدقى بنزيار جامع سي رسال لندرو

حفرت والدما جدم وم كى وفات صربت كايت سب بعائيون بهنول اورسب ابل فاندك سة حادثه عظيم اور فاجعر أيمهد وبإل آب كبلامبالفرم ارول شاكردول جواب كي رحافي اولادين اور سرارون مغتقدين منسلكين اوريحتين جن كمست صفرت والدما عدكا وجود باجود اور ان كى زبارت دىلاقارت دلى ويلكسك روسى ، طمانيت ادربباركاسالان تقا، وعسب بهار استها تعظم والم مي برابر ك شركيب بي - بم لوكون كوب شمارتعزي خطوط اورونود كي فريع صبركرن ادر رصار بالقضارى كمقين كيست يميمي تمام إبل فاندى طون سے سب بھائيوں بزرگوں ، دوستوں کونوز مین کرا ہوں اس مئے کہ دہ میں تعز میت کے تحق ہیں میں اپنے لفس کر پہلے اورد مجر مفات كواس كم بعد معسوست كرابول كم حضرت والدما جد كم انتقال كوعام لوكول كى موت کی طرح تھوڑ چریں۔ اگرمہ مدمیت تراجب کے مطابق ہر تحقی مرتبے کے بعد دنیا کی زندگی کے مقاب من تری ترزندگ مال کرنتیا ہے۔ الناس بیام ا ذمانو ا اتنبھو توگ سورے میں ، جب مرجات برواك جلت مقربين الني كامعالم تواس سيب بانديا ورئ الورئ ب حفرت والداجد ك كتابول مي عقائد كى ورتى إوراصلات ك يقة عقائلالاسلام اورسيرت كردادك اصلاح كمصينة المعسطف برسهمه ادركب كمواعظ كامطالع كرنف والكاتعاق فالم رسب حضرت كا دمال كعيد بعدى بم سنعتق اور البطرفائم بد، نه صوف اولادست بكرشا كردول ادر ال كادلادر مى أب كى توجهات كاكر كاندوم بهاندموجود، بارس ويوندك ما تقى مولا أمهال تقويم ال صاحب كوينت كالج كوإسف فيبان كياكمان كعصا ضاف ارتد محووجها شاء الترصائح اورسعيدي في فواب مي مفرت كانتهوى كى زبارت كى ادراب كى شفقت اور توجر كوفاص طور يرمحسوس كيالعوند حضرت كاجوطيه بران كياده ألى مع بالكل مطابق ب عالا كلم وصوف في حضرت كى زيارت نبيى محسبته ينحان صديقي کی تخی -



### حضرت مولانامفي محترفي صابعتم

# مومق العالم مومق العراكم

رفیق شفیق افی نی الله مولانا محدادرسی صاحب کا نیره لوی نیخ الحدیث جامعه النه فید لامور رحمته المتدعلیداس وقت ان جید بزرگ مهنیول میں سے نظیج بر ترصغی باک ومبد مراز گلب بگن جاتی میں جو بدتوں اکا برعلمار ومشائغ کی نظروں میں بچے ،ان کی محبتوں سے ستفید موکر آقاب وا مها ب بن کر عبجے جمفوں نے کتابوں سے زیادہ اشادوں کو بڑھا کا ج و نیامیں ان کی شمالیں کہاں ادکس طرح بیدا مول مولانا محداد رئیں صاحب کے ساتھ احقر کی رفاقت نیسے ن معدی سے زائم کی رفاقت جے جو مرحب موسوس بروز دورت نبدا پ کی وفات حسرت ایات پر ختم مول ۔ فافاللہ وافالولی ہو ایسے مون و

اس دفت دارالعکوم دیر بندی اس دور کافت نی شهول بی بھرر است، بب که اس مولانا می بند نوعم ول کر باب دفت دارا می مولانا می بند نوعم ول کر باب دفت دارا می مولانا می به به بند و بر بازی ندر بست درس و تدریس شیرد کی اس مولانا مورد و در و باد باری مولانا مورد کارد می مدریت داری به مورد می مدریت در مالم ما مرب به مورد کا می مدریت در مالم ما مرب کارد و در و مرب کشیری مدر بدرس دا را معلوم داد بند در باد فرس مرب کشیری مدر بدرس دا را معلوم داد بند در باد فرس مرب کشیری مدر بدرس دا را معلوم داد بند در سرب می مدریت به مورد می مدرست و رس فرست و رست و ر

تدریس برامور مربت ، اس سے ایک سال پیئے ۱۳۳۵ میں احقر دور و حدیث سے فارغ موا تو ۱۳۳۱ میں مجھ اسباق سیرو کئے گئے اور ۱۳۳۷ حربی شنقاً کا دیں و ندریس کی خدمت پر امورکیا گیا۔ بہ مہندوں اس وفت کے وعربیجے نصے جن کواکا براسا ندوی کی خدمت میں رہ کردلیمی خدما ن انجام وینے کا موقع حق تعالیٰ نے عطافہ وایا۔

اس وقت واراسوم ولیر بند آمری علی راور اولیا م کا ایک بید شال گرواره تفا .

ایک طون منوز سلفت قد و قالم شائخ حفرت مولا استبد شرانورشاه صاحب کشمیری صد مدرس وا را تعلق ورس کی شاایتی تودوس برای شیخ الاسلام نودی کے خلقه ورس کی شاایتی تودوس کا طون شیخ الاسلام موخ شد ورس کی شاایتی تودوس کا طون شیخ الاسلام حفرت مولانا شعبترا حرصا حب عثمانی کا محلقه ورس اام غزالی اور دازی کی یا دیازه مرانا نفا . ایک طون شیخ المشائخ کل مندفتی اظم مفرت و لاناع نیا ترکس صحب کا طفر نتو ورس محدیث و نفید راور اس کے ساتھ حلقه اصلاح وارشا واور سالکان طرفیت کی تربیت کا بنظر سلسله جاری تفان و درسری طرف یا و کا رسلف و دارشا و اور سالکان طرفیت کی تربیت کا بنظر سلسله جاری تفان و درسری طرف یا و کا رسلف عالم را نی حفرت مولانا سیدا صغر محدین صاحب کا ورسس و موری می اوران می وی کا ایک ایک فیلی ایک ایک می اوران می وی کا ایک ایک فیلی اوران می وی کا ایک ایک فیلی ایک فیلی ایک فیلی اوران می وی کا ایک انقلاب نمایان فیلی انقلاب نمایان فیلی نظر آنا تھا .

می غرض جس طرف دیمیورید بزرگان سلف کے نمونے میکروعلم وعمل ساروں کی طرح وزمشال نظر آنے منے جن کے جب کر میکر میں اس کے بارسے میں میکر تبدیب جا بنیں کہ ہے دیمی کر میں کہ برجا بنیں کہ ہے ایک محفل منی فرست توں کی برجا ست ہوئی ایک محفل منی فرست توں کی برجا ست ہوئی

مستخص بران حصرات كي توجدا درنظر عنا بيت بوجا أبلامت بدق نعالي كي رثمست كالكب منهر والحقاء اس بالتدنينانى كاحبنا شكراواكيا جاست كمهب كداس كفنل سعدان سب بزركول كي نظراننا سيديم وعمرو كوان اكابركي خدمت سيداستفا ودكيم مواقع فراهم فراست ان حضرات في غيول مي ورس وتدرس كى خدمات كيميسا تعصبائل كى تحقيق اور على تجست ومباحثه اورصنيف و تالبيث كانجى ووق بيداكيا جصماً ومهر حدمي فاوياني فتنشف مسرا مخفا إاوران توكول كورجر أمت موسف محى كمعلمار كومناظره اورمتفا بلمكي وعوست وسبني سنك والس في من الما وكواس فتنه كى روك نفام كى طرف متوجه كما خصوصاً حضرت للمثاو سيد معرانور نناه صاحب ق س التدمر ف كے فلس مبارك مي اس كا ابتمام اس شان سے بدا بواك مبيد كوتى المورن التكري فاص فدمت بريامور تولسبت ماس وفت ودس و مردس كي بعد حضرت موصوت کے تمام اوفارت اسی نعنہ کے انسداو بہترے ہونے سکے حفرت نے ہم تمنیوں نوعم مدیوں اس كام بريكًا بأرعقا مراسلامبه كي خلاف تنام مسائل من فادياني دمل وفرسيب كابروه جاكسكيا جلست مستدختم نبوت بريحت محصائة احفركوامو رفرا إاورنزول سيح عليبسلام وفنره سيءمسائل كاكام مولا استدبدرعا لم میرش اور ولا امحداور بی صاحب کا بیطادی کے متبروفرا یا سب سے بہلے م تنميون مي وجدر لبطوار تها طربيلسار نبااحقر في حضرت استاوكي مهايات كے مطابق بيلے عربی أبان مي مستانيتم فبون كي تحفيق براكب رسالة معاجس كانام عفرت التاويف بدين المهدين في آيته خاتم البنيين ركها اس كوعربى زبان مين تكهوان كامقنسدية تهاكه عرب بغدا ووغيره عرب مالك سي تسبي فبرك أي تفيس كرواب مي ان توكون في أي أي أو كلان طائم كريك اس طرح كالمبيس معيدا في ب بعير مر بيفيل كم ساتحدمتك يم بوسكوار ووران مي بين معتول مي كعما مولا بررعالم ما حيث في الكلام الفصيح في نرول المسح كم المساكب ما لي قدرتصنيف فراتي مولانا ممادرس صاحب في كلمة التدفى بهاة دُت الله

کے نام سے اس موصوع برتبرن کتا ب کسی بیسب کتابی ای زبانے بی جیب کرشائع برتی ۔

اسی زانے میں اکا بروارالعلوم کے ایک وفد نے جس کی قیادت اشادمخرم صرت شاہ ص اللہ فرارہ نے عام سلما نوں میں قاویا نی وجل وفریب کا بروہ چاک کرنے کے لئے ملک کا دورہ کرنا جرز کیا ،اس دورہ میں جی جم نیوں کو صورت کا بم سفر رہنے کی سعاوت نصیب بہوئی ۔

جرز کیا ،اس دورہ میں جی جم تین میں کو صورت کا بم سفر رہنے کی سعاوت نصیب بہوئی ۔

اسی زمانے میں میں بہتج رز بہواکر سالاندا کی سیاسٹو وفاویان میں متحقد کیا جائے جس میں مرزا سے اورام باطلہ کی ترویہ خووان کے مرکز میں جاکر کی جائے ۔ ان حباسوں میں مجی حفرات اکا برکھا زشاد کے مطابق ہم تمبنوں کو شر کب بہونے کا مرق نے جلا۔

حفرت شاه صاحب تدس التدسرة كى خاص توجه أوسلسل كوشعش في جندمال مراسياكروبا العماليا المرابياكروبا المعالم المرابياكروبا المعالم المرابيات في وم توروبا اوربيد لوك مناظره مها المركام المبنا عبد وم توروبا اوربيد لوك مناظره مها المركام المبنا عبد وم توروبا الدربيد وكسه مناظره مها المركام المبنا عبد وكرزيد زمين سا وشول ميرم شغول موسكة.

اكار دارالعدم كا منظر عنا بت نے تم منول كواليه المنص رفيق نبا د با تنعاكه ركھى كوئى معاصراند حبتىك درميان بن ائى ندكو ئى تشكورہ تشكامين .

الملامی کے مسلومی انجام وینے کے سے آیا تھا ،اس سے والدہ مخرم اوراکٹر عیال اس وقت کے دیو بند ہی سے مری اور کام بورا ہوگیا تومیراا داوہ والیس بند دستان جائے۔ یہ اور مغان کری کے زمانے کا تھا۔ مولانا بدرعالم صاحب کمی مرتبہ گورا قبر شان کوا جے سے مری جائے تیام وکٹوریدرو و بربیدل جل کواس سے نشوی ہوئے کہ جھے پاکستان میں شون ام کے سینے ،کیری کی تعامل کی ایک خلصا نہ بدروانہ نہائی کی فرکمان کی نظری اس وقت میرافیام پاکستان کے سے صروبی تھا۔ ان کی ایک خلصا نہ بدروانہ نہائی کی فرکمان کی نظری اس وقت میرافیام پاکستان کے سے صروبی تھا۔ ان کی ایک خلصا نہ بدروانہ نہائی کی بناء باحظر نے بندوستان سے بجرت اور پاکستان کے سقور قیام کاء م کریا۔

قیام جاموا شرفیه کے زلمنے ہیں الحمد القدبار بار ہی طاقات اور سل خطو کا بن کا سلسہ
جاری ما اور الیا معلوم بر اتحاکہ ہم تعلق روز بروز برعد رباہے وہ ترجمینی مجھے شانے اور پھینے
کے بعد عطافہ بانے تھے ہیں سلسہ کچھا تھ کی طرف سے باری رشاشا۔ با وجوواس نوقیت کے
جوالتد نعالی نے سم کم وفن اور علی اور اصلاق بیں ان کو مجھ برعطافہ بائی تقی ابنی توانت کی بنا ، پذتوی بی مجھ بہا عماد فرائے تھے ، وفات سے نمالیا
مجھ بہا عماد فرائے تھے اور میری تام نصائی نیا مور کی اور آخری اس تھ مولا کہ میں جاری نوان کی نیر میت ایک میں بالہ بیا ہے جب میری تعلی ہونی اور آخری اور آخری اس باری موران امر صوف کی نیر میت کی بیات باری میں بنا کی خور میں خور فرا کے میں باری موران اور اس باری میں بنائے میں بنائے کر دیا
کی بیا ہے جب میری تعلی خور فرا کے میں تھا رہی تبعی نے دو نسنے رکھتا ہوں ۔ الدنے فرا باب کی ساتھ ایک خواجی مولانا موسوف کی مرفی اور آخری کا گوئٹ کو کا بائی اور آن دوریث کے وہوں سے موقع موراکر سے برموقع موراکر ہے تھے ۔

حفیقت برب کومجہ بے مم اور بے عمل کا توکہنا ہی کیا مولانا کو المدّ تنان نے عمی کالانہ ہیں اپنے اور سعی معا مرب میں فاص امتیا اور ففوق عطا فرایا نفا کرساتھ بزرگوں کی سجست نے تواضع اور فرزنی کی بھی وہ صفت عطا کروی تھی جو قدم علی ولیے بنا و بولی نا تنا کہ بھی تا ہم میں ہور تھولہ ہے کہ معاصرت مفا فریت کی بنیا و موتی ہوگئے ہور سے مبند ہوتی ہے ۔ حق تعالی نے مولانا موسوف کو ایسا ہی بنیا بھاجس کے آثاران کے تمام اعال وافعال میں طاہر ہوتے تھے۔

خفیفت بیربے کامی کالات بھی مجھی انہاز کک لانے میں جب ان سے ساتھ نوکئہ باطن اور تفاقت میں جب ان سے ساتھ نوکئہ باطن اور تقویٰ د طہا بیت ہو مولانا موصوف کوحق تعالی نے جس طرح علمی کالات میں فائق فرما یا تھا۔ اس طرح ان باطن کالات سے بھی مزتن فرما یا متھا۔

افسوس بے کرمولا ای نفسیر قرآن کمل ندم کوی اس کی خبنی جلدیں ہیں وہ میں ان بنگر علیا، وطلب، م سمے سے تبرام غید وخیر وسب حق نعائی تنبول فرائیں .

مولانا کے علی فاوعمی فوق نے ہیں ان کو دنیا کے سازوسانان سے بے نیاز کی تن آباب مولانا کے علی فاوعمی فوق نے ہیں ان کو دنیا کے سازوسانان سے بے نیاز کی تن آباب موزخود مجھے فرمایا کی میرسے گھول سے کھی مجھ سے کہنے ہی کہ جو تو دمیا کا بھی خیال کرد ۔ تومی کہ تیا ہے کہ دنیا نے میرا خیال کیا ہے جومی اس کے خیال میں منبلار ہول ،

مولانا كے علمی كمالات ربیان كرنے كے این نفی كناب بلیث اور اميد ست كر ولالك

صاحبرا دسمولانا محد مالک سا حب اس کام کوانجام دیں گے۔ یہ سطورات فعیل کی متی نہیں یہاں تواس وَفَق ما نزاور اُقابل تل فی نقصان کا ظہارہ جبر مولانا کی وفات سے اُم تب مرحوم کو بہنیا ہے۔ مولانا تعمی اوعملی کا لات میں تو مجھ سے بہت فائق اوراً گئے تھے گرغم میں با ننج سال بہتے واس سنے ظاہر زما اسباب کے اعتباریسے براُمید تھی کہ ان کی وفات کا سانح میری زندگی میں بنی نرائے کا اور یہی تمثا اور و عاتمی گر کی فعاد قدر میدان ستی کے قطع کونے میں بھی وہ می میں بنی نرائد کی بھی است کے داناللہ مولانا کی وفات نے بامکل کمرتواروں اوراب انبی زندگی بھی مجھ سے سنقت سے گئے۔ اناللہ مولانا کی وفات نے بامکل کمرتواروں اوراب انبی زندگی بھی میں بنی برکئی۔

ذهب الذين ياش في استما منصد

وينيت منهمك البحيرالاجرد

و د نوگ بل بسیے بن مے ساتے میں نوگ زندہ رہا کرنے تھے اور میں ان میں سے ایک اسٹری اور میں ان میں سے ایک اسٹری اور میں اور مرہ ہے وا تعامت پر ظیمیں اور مرہ ہے وا تعامت بر تھا واف میں ہے کہ اسب ول و دماغ اس سے بائکل می کورا مرکبی ۔

الله تعالى مولانا محداورس صاحب كى إلى إل مغفرت فراست اوران كے ابل وعيال كونعبرو مبيال كونعبرو مبيال كونعبرو مبيل كے ساتھ این تحفل عطا فرائے ۔ معا عبراد دل كومولانا كى علمى ميراث كاستيا مانشين بنائيں . والاند المستعان و حابب المستعان و حا

بنده محسب الشفيع ، ناوم والالجلوم كراحي

منعب کی المرت و می المرت می المرت می المرت می المرت می المرت می مولوی الم می مولوی المی مولوی المی

بالخصوناظم مجلس اشاعت سلام دمسلك شاع ولحص للها لاحقور

کیکٹ اور کا ندھلہ دونول قصیضلے مظفر نگریو پی دہند ہیں واقع ہیں اور وائے اسے ہونے کی وجہ سے شہور و حرف ہیں۔ دونول قصبات ہیں شیوخ صدیق نزاداً اور ہیں اس سے ایس بین بین واقع ہیں دونول قصبات ہیں جھزت شا ہ عبدالعزیز محدت داور گا ہے علم محرم شاہل العثر معلی گا دونول قسم کے تعلقات ہیں جھزت شاہی وجہ سے علی تھی ہیں اور علم محرم شاہل العثر معلی گا دونال استا ذکر م شاہ محدا و تعلی تعلی کی دوجہ سے علی تھی ہیں اور آب کے دونر سے مورم کے والد ما جرحفرت مولئیا جا فطرحی اساعیل مرحوم نے حضرت مولئیا قاضی محمدا درسی کا ندھلوی مرحوم کے والد ما جرحفرت مولئیا جا فیظر محمدالوں مرحوم کے والد ما جرحفرت مولئیا جا نسخ تھی اور دیگر کتب دیت برطنی میں مولئیا کا ندھلوی فرا سے محمدالوں کے دونر سے مولئیا قاضی محمدالوں کا ندھلوی فرا سے محمدالوں کا نواندی کا نواندی و الد ما جرحفرت مولئیا علا والدین کا نعلق حفرت مولئیا محمدالوں میں ابن سیرس آنی تھے جمیرے والد ما جرحفرت مولئیا علا والدین کا نعلق حفرت مولئیا محمدالا علی صاحب مولئیا۔

میرے والد ما جُدنے حضرت مولینا محدیجی قامنی الفضا فر معوبال تعلیم عال کی تقصی جوحضرت مولینا محدیجی قامنی الفضا فر معوبال سے ما میراتوں ما حیر مقص محدالیوب ما حیث قامنی الفضا فر مجد بال کے مها میزادے تھے۔ اس طرح سے میرے والدما جداور مولئیا کے والدما جدکا استا ذخانہ واحد ہے۔

عله الابواب والترجم ص موم

میرے ادری عزیزوں میں ہے جناب مزود الام الحق صاحب کا ندھلوی نے بیان کی کہ حضور نے بیان کی کہ حضور نے مولئیا محدا درس کا ندھلوی کی والوت سے قبل آب کے والد اجدم حوم منظور نے خواب میں وکھاکہ ان کے گھڑیں ایک نور دوشن ہوا ہے اوراس نور کے ظہور سے ہم طرف نوری نوری کرنظر آرہا ہے۔

میں نے موصوف سے عرض کیاکہ ایسے عرمی حضرت یسے بڑے مہیں میں بیدوا میت ا ہے کوکس طرح بہنی ہے ، انھوں نے جواب میں تبایاکہ میں نے یہ خواب بہت عرصہ موااسنے بزرگول سے ۵ ، رصلہ ہی میں شی ہے۔ اس خواب کی تعبیر کاری آنھول کے برامنے ہے۔ اس کے رویائے صاوق اور طیم انبارت مونے میں ایکسی توجی تنک کرنے کی کھائش ہیں ہے۔ مضرت استاذى العلامة في المحذّين ادمفتسري مولنيا محدا درس كانمطلوى قدرل لندموم معصم العلق بطورتها كروك والانعام ولونباسه مواجب أب والانعام من في التفسيم مں نے حضرت سے تفسیراور صدمیت وونوں عوم میں جوہتبرین اور برترین علوم موسف کے علاوہ دین کی اساس آورمیاوی استفاده کیاہے ،حفرت کے درس می خاص طراحقہ بیر تفاکد آب مون درى ناب نبي بيط تف تف بلداس موضوع برود سرى كما بول اورائم معلومات كا خلاصه اور جوسر بران فرانے تھے آپ نے تفسیر قرآن تمفسیرای کشیرادر تفسیر برفیادی بڑھاتے تھے تكين آسپ روح المعانى كشاف بعني مظهرى وغيريت تفاسيراور في الاسلام ابن تنميم ، ابن عربي بحضرت مجدّ والعث اني بمصرت شاه ولى التدييك علوم ومعارف كے جوابہ لا می فی کرتے۔ حدمت ماہ ماؤورشریف کا درس آب مستخلق تھا ایکن آپ نے الووا و و شریف سے درس میں صحاح سنترکی زوح -امام سنجاری کی فضیلت ادرامام اعظم مے الک بران کی جرح و تنقید کا جواب باصواب امام سلم کی عظمت اور دوسرے محدثین اوران کی تابول کے متعلق ضروری علومات بیان فرادیتے اگر میں بیر دعوی کرول کہ صفرت ایک کتاب کے درس میں بوری صحاح سند ملکہ بورے علم صریث کی گنابوں کاورس ویتے تھے تو میرے اس

وعوب کی تصدیق کرنے داسے اب کے بیٹیا رشا گرد آج بھی و دوبی اور بہی طراقیہ ندرس أب كماساف عنومت علام مولينا مستيد محد الورشا مستميري نورالله مرقده كالتها حضرت انتاذلى دارالعلوم ميث يخالتفسير شف اورآ سيطبعًا كالمرس سيخت يتنفر ستھے۔ حضرت حکیم الامست مولئیا تھالوی کی طرح مندول کے ساتھ سلمانوں کے انحاد کوملت اسلاميه كي النفصان وه مجفة تنف مولنباابوالكلام أزادكي تفسيرترجان القرآن ينقيد فران اورورولین بنش برسف کی وجہ سے یا رقی بازی بی بنیب کرتے تھے اور سطحف کو کھاتے بين اورزندكى كى دوسرى صنرور باست وحوائج كى عميل كمست وقديت بدملنا مراورم وقدين كالول كے مندوں عرق رہا ہواس كوبارق ازى اورسياسى تورجوركے سے كمب، فرصد بن مؤكمتی ہے۔ ببب حضرت عليم الامه بن ولنيات عانوي والانعادم وبيرب كي سررية ويست الحفاه ومريا الدحضرت شبخ الاسلام ولليناتشعبرا صحرعتها في صدرتهم وارالعلوم وليرنبد صدارسندانهام سيطلجده مرسة اور كالكريسي افكار كاتغلب مرواءاس وفست حضرت كالمصلوى قدس المدمس ميرا ته لعض مفرات اور مجه طلباء كاجرروت را وه فالي انسوس سهد. ا بك روز ما چيز سف اس ناخوست كوارز ما ف كى يادا ف راظها تراسف كى او مندن نے فرایا تاسف کے بجائے نشکر کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ کا تکرسی اصحاب نے جورو پرافتیارکیا بنی تعالی نے اس کے بدیے مجصحب انعام واكرام سيفوانا اورجوجه بررتمتين بوئن ابياس ي المبلاوا أمانش كيمات مي ادرس چيز كے تمرات اور تمائج كيا خديد ماور تجووي اس كے درائع كونا فحود نبس كها جاري بالمان يرجى مشكراواكرمن كى ضرور تنهب ولله للتم الحطاع ساند والعاملة حضرت كاندلبرى توحضرت شاه دلى الندويرس التدسره اوران كى ادلاد واحقا وس جونعلق تضااوراب بلامشيه حضرت ثناه ولى النترج حضرت شاه عبدالوزيز بنسرت ناهاتن

حسنرت مولانیا محمد قاسم بالوتوی معنزت تهانوی معنر - به وله نیا الورشاه شعبیری کے عام

ومعارف ادرخفائق ووقائق سكے مامل والمين اورترجمان تھے اس بنے ذكى الامت جوخطا ب حصرت شاه ولى التدكوعطا مواعقا اس دورس اس كيمسب سعنها ومستحق حفرت كاندهلوى تصيع جن اوكول كوحفرت سيداستفاوه كاموقع للسهدوه اس كحثابر عدل بي كه ذكى الامتن كاخطاب آسية ى كم شايان شان سيد وحفرت عليم الامت مولئيا تفاأده نية بما فاظاب كمنعلق مكيم أن سيحى وكى الامت مون كي تقدلق موتى أ-اس خطاب كااثرآب كى حيات من غالب تھا ميں نے جرآب كے مالات وواقعات تلم بندكتے تحصے اس محرورہ نامول میں اكيب نام ذكى الامست بھى تھا يكين براورع زيز مولوى محدمیاں صدیقی سلمہ کی اس البیت سے اجدمیری کتاب کی ضرورت بنیں رہی ۔ ہی سنے اپنا مسووه آنع مز کوشپروکرویا ، ع- سپروم متو ما پرخولیش را ماوریه ما پیمی درختیتان کی ہے، وہ اس محے سرطرح متحق ہیں، جوبات اس میں سے پیندائی اس کو فاضل مؤلف فیصاں كتاب بن شامل كرايا ہے۔ مونوى محدميا ب صداقي كوتخرىر دربيان ميں پدطونی حاصل ہے۔ آپنے نہایت الجھے اندازسسے اس کا ب کو مدون اور مرتب کیا ہے ، زیان کسیں اور سنستہ رکھی ہے يرسب چنرس قابل قدراور قابل تعرف و تحسين ميں بركتاب چروهوي سنب كاما و ما بال ہے بدركائل كيرا من حيد في موسف سارول كالمم بوما نا فطرى امر سے -اس سے تجھاني كتاب كى انناعست كے بجاستے اس كتاب كى اشاعت مرغوب و محبوب ہے۔

شهيدعلم

میں حضرت کو دفات کے و فات سے بعد شہیر علم مجھتا ہوں ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہم سب نلا ندہ اور تعقین جائے ہیں کہ حضرت کو علم وین سے علاوہ کسی علم کسی بات و نبا کی کسی جزرے رونب نہ نام اور وعظ و ذکیر ہی جزرے رونب نہ نامی اور وعظ و ذکیر ہی مرت نہ نامی اور وعظ و ذکیر ہی صوف کی اس سے آپ بھیڈیا شہید علم ہیں۔ ووسے میں نے آپ کو ووبار خواب ہیں اس طرح

د کمیعاب کوالند تنائی نے آپ کو و بارہ زندہ کو ویا ہے، اور آب جامعہ انرفید میں اب علوم ونیون سے طلباء و لاندہ کومنتنی فرارسے ہیں۔ میرے نزدیک اس کی ایک تعبیر بیہ کر کرا درم مولانیا عمد مالک مما صب کا خصلوی جرحفرت کے خلفت الرشید ہیں اور علم ومعارف میں سے میں معروف خدمت ہیں۔

میں صفرت کے جانشین ہیں، وہ لیکورشیخ الحدمیث جامعا معرفی نیریہ ہے کہ صفرت کوالند تعالیٰ نے الحوالد سر لابدیل کے معدات کا بل میں۔ وومری نغیریہ ہے کہ صفرت کوالند تعالیٰ نے شہیدی کو حیات ابری عطائی جاتی ہے۔ اس طرح مضرت کو حیات جا و دانی عطافرا ہے ہے اور جی طرح شہید کو حیات ابری عطائی جا درسے سامنے آب کی صفرت کو حیات جا و دانی عطافرا ہی ہے اور میں میں کے اقدات ومظام ہجا درسے سامنے آب کی معددت میں موجود ہیں مشفا الملان معداد قد مذید

ختی کا دصال حبت می سر رحب و مع می مواجفرت کا ندهلوی می طراقت می بی است کا ندهلوی می طراقت می بی بی تنصید می کا انتقال می النتی کا براگ تعمیر کا انتقال می کا مدوین اورا شاعت کا وفات ۱۵ رجب سال می می مردی اورا شاعت کا می در دید علوم اسلامی کی مدوین اورا شاعت کا می در دید علوم اسلامی کی مدوین اورا شاعت کا می در دید علوم اسلامی کی مدوین اورا شاعت کا می در دید علوم اسلامی کی مدوین اورا شاعت کا در دید می در دید علوم اسلامی کی مدوین اورا شاعت کا در دید می در دید علوم اسلامی کی مدوین اورا شاعت کا در دید می در دید در دید می در دید می در دید می در دید می در دید در دید در دید در دید دید در دید در

عظم الشان كام موا-

بدوندا كابرين عن كا دمال ماه رحبب مين بواسب ان كمه علاده ا ورهي لقينًا بيستهار مشاشخ اورعلما رصرور بس جن كا ومعال اس مبعنے میں ہواہے بیں نے كوئی استحاب نہیں كیا ہے بكرن بزرگول كی تاریخ و فات اسانی سیمعلوم موسی وه تحریرکروی ہے۔ یس مضرنت كاندهلوی كاسانات اورعنايات سيد فايات كاكيا تذكره كرول جواس فاجيز يوفرا فنه رسيمه مجعة قرآن وحديث كمع جودوحروف أستها اورعم وان سع واحفرت كاندهدى سے شرف ممذكى بركت سبے ، من حس قرآن على من الاوست كرما بول وہ مخرفض كاعطاكرده ہے -آب حب میں میرے ہم مکتوب گلامی تحریفرات اس میں قم فراتے۔ عزيم كليم ولوى الميس احمص لقى سلمكم التدتيناني صدسان ووعاء بعداوعيدوا فروآب كى كس كس شفقت اور محبت كا وكركرول كى ياتنى جودالدما جدنبين كريتے تھے بن ووتيرى مفرسے كالتيا تھا۔ ميں نے مكان كى تعمير كے مئے والدما جائے ہم اور كھنے كى خواہش ظاہر ك دالدا جديد في فرا ويا يحفرت اسازى كاندهاوى صاحب سے عف كيا-آب نے میری محبعت اور معان و میرسے قبول فرمالیا اور میرسیمکان کی بنیا ورکھی۔ میرے گھرتھے ماتھ أبين بجول سم ين زين خريدي و نيز جامع مسجد صديقي كي بنيا و ركعي اوراس كي توسيع وتعمير میں بہت زیادہ دلیمی کا المها رفر بایا، اور وصال سے وقت تک آب کواس کی تعمیرولیل كى فكريكى رسى -

میرے سے نثیروانی کا کپڑالائے اور ایک قراقلی کی ٹونی عطائی ، اپنی البین وطبی سرکتاب کا نسخ مرجمت فرمائے ، آپ کی کس کس شفقت اور عنابیت کا ذکر کروں ، مجھے حضرت این کا نسخ مرجمت فرمائے ، آپ کی کس کس شفقت اور عنابیت کا ذکر کروں ، مجھے حضرت این کا بی کس کس شفقت کے ویشے تھے ، اگر جبی اس کا اہل نہ تضارب محض حضرت کا ندھلوی کی خاص شفقت کئی .

التُدلَّنائی حفرت کا نرصلوی کے جننت الفردوسس میں ورسیے باند فرمانے اور شہداء ومتربقین کے زمرہ میں شامل فرمائے اور یم کو آب کے عکوم وفیوض سے تنفیض ہونے کی ترفیق عطا فرمائے ۔ نقط

> ناحبین انمیس احمدمدی امیس احمدمدی المرجیب المرجیب ملاقعادج

مولانا بهاوالحق قالمی خطیب جامع مبیرا دل ما ون لاموری این بیان می کهدید کا معصورا دل ما ون لاموری این بیان می کهدید معلوی شیخ الحدیث جامعدان فریدلامورکا انتقال ایک ایسا دین نقصان جس کی تلانی شایر مترت که نرموسکے گی۔

# 

پاک دہند کے بہت بڑے عالم باعمل استا دانعا حفرت الحاج موالم الحمد الدیں صاب رحم الدیا تعریف الدیں میں استادہ العالی دفات حسرت آبات برحرفم والم کے جذبات واحماسات بحارے ولوں کی گہرا یموں میں موجد ن بوت الم ان کا فاکہ کھینچنے سے عاجز اور زبان انعیں بیان کرنے سے قاصر ہے بیاں رخی واسعت جو بہو تو کیو نکر ہو را اور زبان انعیں بیان کرنے سے قاصر ہے بیاں رخی واسعت جو بہو تو کیو نکر ہو را اور زبان ندول کیلئے ہے ندول زبان کے لئے ریاں ندول کیلئے ہے ندول زبان کے لئے امرار پر فیر شان ہی میں اسی ون احقر نے مشبکا تام اسپنے جذبات کا افہا نو قطور پر کیا تھا جو ریڈیو المثین سے اسی شام فنشر ہوئے۔

افہائح قرطور پر کیا تھا جو ریڈیو المثین سے اسی شام فنشر ہوئے۔

حضرت والا ایک بے فظیم عالم دین تھے ، ان کامطالعہ بہت وسیع تھا بان کا انبا فواتی کتب فائد تھا بھی ہی ہوئے دین عاصل کرنے کا ماوصال جاری رہا ۔ فوم آخر کے دین عاصل کرنے کا ماوصال جاری رہا ۔ فوم آخر کے دین عاصل کرنے کا ماوصال جاری رہا ۔ فوم آخر کی سے موج کا دولے میں خریم کی ۔

سے ایک دودن تبل میں ایک کتاب ۔ / 800 دو ہے میں خرید کی۔
سے ایک دودن تبل میں ایک کتاب اسلامی کا دورہ کر کے بہت سی کتا میں خریدی اور خصوصاً
حضرت موصوت نے ممالک اسلامی کا دورہ کر کے بہت سی کتا میں خریدی اور خصوصاً
مشت میں دوسال تیام فراکری کتا میں خود می تصدیف فرائی اورویس جبوائی حضرت والا کا

کتب اِک وین مال کرنے کا شوق اس قدرت دید تفاکد اُ پنے عقیدت مندوں اور دوستوں کر بھی ہیں ذہبی کتا ہیں لانے کی فرائش فرائے ، چنا کی جب احقر دو دنور سلالانے کی فرائش فرائے ، چنا کی جب احقر دو دنور سلالانے و اس اللہ کے کہ اُل کے جب اللہ کے کوئی دگر فرائش نہیں در مائی۔
کے جیزت اللہ کے سئے گیا تو ماسوائے ایسی ہی کتابوں کے کوئی دگر فرائش نہیں فرائیں، اس محفرت مرحوم نے فود مجی مختلف معنامین پر ٹائد از مکھ دکت بین نصنیف فرائیں، اس کے علاوہ قرآن باک کے بالیس سیا دول کی تفسیر تو مکم کر کی گر کھی رہے سرت کے رخصہ ت موانی کے علاوہ قرآن باک کے بالیس سیا دول کی تفسیر تو مکم کر کوئی کی مائی کے بیاکنٹ فالے کا موسی کی کوئی کر سکت فرائی کی کر بیاکنٹ فالے کا حس میں کا نی برائی قلمی کتابین بھی بین فیض مرام جاری دیے۔

حفرت مرحوم کامتول نفاکر حق الوسع مرحوم کوجام تو مبعد نبالگنبدلا بوری وعظ فران مرحوا کی الوس می مجاریک علمی و تجارتی مرکزید الوسے و در کے نوحوالوں اور سفر بہت دلدا دوں کانوں میں بفته میں کم از کم ایک ون نوحق کی ادار پہنچ جائے سے دل سے جو بات نکلتی ہے افرر کھتی ہے یہ جنا بخر نیاز مند حضرت والا مرحوم کے وعظ من کری محتقد موااوراس طرح اور بہت سے انگری وال حضرت کی افوش میں آئے تھے بنا زمند مالی حضرت کی افوش میں آئے تھے بنا زمند کے وعظ من مرحوم کے وعظ من مرحوم کے وعظ موں میں شکرت کی موانا موصوف کی افوش میں آئے تھے بنا زمند کے وعظ بہت علی ومعلون سے نبالگنبدا کر حضرت کے وعظوں میں شکرت کی موانا موصوف کا وعظ بہت علی ومعلونات سے مجمر لورادر دستگروں کا بول کا بخر مؤنا تھا جس میں مختلف کا بول کا حظ الب میں موسون کوان کتابوں کے مطالعہ کا شوق بیدا ہو۔ بہت سے حق بنا دون کا غذالہ بات ہو نئے مرحوم کے موالم بمرت سے مقاب دونا کی عمد کو وہ وعظ جھی جا کہ تھے کہا موسون کوان کتابوں کے مطالعہ کو وہ وعظ جھی جا کہ تھے کہا موسون کوان کتابوں کے مطالعہ کو وہ وعظ جھی جا کہ تھے کہا موسون کوان کتابوں کے مطالعہ کو وہ وعظ جھی جا کہ تھی کہا تھی ہے کہ موالم برد تے تھے کہا در ایکے عمد کو وہ وعظ جھی جا کہ تھی کہا دی کا خدت ہوں کا غذالہ کا نی عرصہ جاری دیا۔

مامین میں اکثر و بہتے رونیورٹی وکا لجول کے پر وننیب وطلبا، ہائی کورٹ و و گرع والتہائے کے وکلا و ، جج ، محشر بٹ میوبہ بال کے واکٹر ، نجا ب سیرٹر میٹ وکارپوٹن و و گر محکہ جات کے وکلا و ، جج ، محشر بٹ میوبہ بال کے واکٹر ، نجا رشامل ہوتے تھے بکہ لا ہور کے و گر علاقہ جات و اسمر معرض امان کی و مفاقات کو جرالوالہ ، ککھڑی کے معتقد حضر است تمرک وعظ ہوتے تھے وور و وولاز مقامات و مضافات کو جرالوالہ ، ککھڑی کے معتقد حضر است تمرک و عظ ہوتے تھے

منزار مربيه موستے۔

د عا به بے کرالند تعالیٰ حفرت مرحوم کوابنے جوار رقبت میں مقام اعلیٰ عنابت فرماستے اور یم گنهگاروں کی مغفرت و سنجابت کا دسید تابت کرسے اوران سے نشیا ندگان کوعمو ما ادفرزندگا

کوخصوصاً ان سے نقش قدم بر علیے کی توفیق مختے اور مبربیل عطافرائے۔ کوخصوصاً ان سے نقش تاریخ بیاری کے خصارت مرحوم سے نیک ولائق فرزنداک مرولینیا بہرمال بیبات نہا بیت تستی مخبش ہے کہ حصارت مرحوم سے نیک ولائق فرزنداک مرولینیا

بهرمال بربات بهامیت می را بید مرسر مراس بید می را بردی این می بردی این می بردی می بردی کا بدری را این بردی می این می این بردی کا بدری را این بردی می بردی می این بردی می بردی بردی می بردی بردی می برد

احسن مطالعه كمايب مجلس شورى جامعه اشرفيد لابور في الفيس حفرت مرحم كانباب موزول

وصحح جانشين تنزين فراكرلام ورسمي عوام مرمهب برااحسان كياب ماس طرح حفرت مرحوم كى

برکان ونیوش برستورجاری دمی کے۔ انستاء الله

محسبة كوسعث انبالوى

c - 60 - ما ول ما وك - الامور

# اشاذى المحم من المعير العام المحم من المعير المحم المعاني المحم من المعيد المعاني المع

### ما فظ محد يوس الم الم الما في وراسام ما الما و الما

نوا وندقدوس اُ بنے کام کے سے ہمینی ایسے مخصوص افرادکوجن لتبا ہے جاس کے وسب علی بن جا نے ہیں ،حضرت مولائی و مرشدی نشخ التنفیہ والحدیث مولانا محدادیں نظور مرشدی نشخ التنفیہ والحدیث مولانا محدادیں نظام مرست تخصے ،جن کی تمام زندگی تماب وسنت مرحمۃ الله علیہ النہ علیہ النہ علیہ النہ علیہ النہ علیہ النہ علیہ النہ ماردوم حارث کی نشروا شاعت میں گزری ادرا ہے کا جب خاتمہ ہوا تو ماک و مدم سن ادرا ہی و و مرست سے خلاف جہا و برم وا

مولانا مرحوم ونیائے اسلام کا ایک ویزشندہ مشاراتھے،آپی بینے کی اور ا بین تقریر، بین میں تحریر، عجبیب وغریب حافظہ، تبحر علی ادراک کے کا لات علمیہ، ایسے نہیں ہیں کوئی منصف مزاج ان بین نامل کرسکے ۔ اب کے ارتفادت عالیا گرایک طون برمغز ہیں ادر سلک اہل سنّت کے مطابق محقفا نہ تو دو سری طون نفروریات کے موافق میں ادر عکیا نہ، بڑھتے جائے ادر معا نہیں اسلام کے بدا کئے موئے شبہات کی جڑ ازخود کئتی طی جائے گی اور اہل باطل کی اختراع کی ہوئی کچ را ہمیاں آپ بی آب سباؤ منشورا موتی علی جائیں گئی بھوسی فریق کی ول آزاری جی نہیں ہے ، زبان ادرط زبیان نہ خشک نہ معلق نہ مولو ا نہ ملک سلیس بنگفتہ، دل کش اور جا بجا او یہا نہ ہے ۔

مجھے بیرشرف عال ہے کہ صفائی میں دورہ صدیث ترقیب کی کمیل جامدانشرفنیہ لامور میں آپ ہی سے کی- دوران تعلیم جوعنا بات مخصوصداور توجہات کرمبرلوری جات اورخصوصاً مجھ ناچیز مربہ کمیں ان کا وکر مجھ جیسے ہے لیناعت اور کم مانیخس کی وسعت بیان سے باہر ہے ، جامعہ سے فراعنت کے بعد جب بھی کھی حافری کا نترف مال ہوا تومولانا فورالتہ مرفدہ نے انتہائی مشفقا ندا نداز میں بندونفا کے کے بیش بہام وقی عطا فرمائے مجھے اب بھی جب بھی وہ مناظر یا وا تے میں ، توگفت ول ان کی یا دہی محور سہا ہوں ، زبان سے منفرت کی وعائیں ، ول سے بلندی ورجات کی وعائیں اور آنھوں سے عقبہ دن واحترام کے النو نکلتے میں ، فعل و ندر کھے ان کوجنت الفردوں میں اعلیٰ مقسام عطا فرمائے ۔ رامین )

آپ کے لئے اس سے بڑھ کرصدقہ جا ریداورسواوت اورکیا مرحکتی ہے کہ مہزادول کا تعداد میں آپ کے لئے اس سے بڑھ کرصدقہ جا ریداورسواوت اورکیا مہرکتی ہے کہ مہزادول الرشید مولانا محد میں اس سے لا غدہ بوری و نیامیں وین کی تعلیم میں صورف میں ۔ آپ کے معلانا میں مولانا محد میں اس سے برفائز ہیں ۔ آپ کی وصال کے بعدان کی وات میرے لئے وجب کون اور قابل قدر ہے ۔ بھے ان میں مولانا مرحوم کی خصیت کا عکس نظر آجا باہے مغداوند کر کم افسیں اپنے والد قرم کے نقش قدم بر مینے کی توفیق عطافہ اسے اور دین وونیا بربائے خصوص انعاب ایک وفیق عطافہ اس سے فوازے ۔ مولانا مرحوم کی زندگی کو منعد شہود پر لاکر صدیقی صاحب نے ایک انعابات سے نوازے ۔ مولانا مرحوم کی زندگی کو منعد شہود پر لاکر صدیقی صاحب نے ایک مندول اور کا کارنا مرسرانجام ویا ہے جس سے حضرت کا خصاوی کے اداوت مندول افقیدت مندول اور کا کارنا مرسرانجام ویا ہے جس سے حضرت کا خصاوی کے اداوت مندول افقا کیا ہے۔ الند توالی مندول اور کا کارنا مرسرانجام ویا ہے جس سے حضرت کا خصاوی کے اداوت مندول افتقا کیا ہے۔ الند توالی مندول اور کا کارنا مرسرانجام ویا ہے جس سے حضرت کا خصاوی کے اداوت مندول اور کا کی کارن ور کی تحمیل ہوگئی ہے۔ ادارا یک راہنا اصول ہاتھا گیا ہے۔ الند توالی آپ کی ان مساعتی جمیل کو خشرون قبولیت بھتے۔ دائمین)

ما فظمحد الحسس الم است ما من من من من ما من من من من

# مولوى ما فنطر محدد أو درا بدولهيث ماييث أباو

عزيزم كرامى فدرجه ميال سدائه التسلام على

ریدایوی ایم فرول میں حضرت مولانا مرحوم کے وصال کی فبرش کوانتهائی ملال اورصدمرہ بوا مموت عالم موت عالمی کے مصداق حضرت نیخ انتفسیری وطن کالای نمر مسلمان نے جس کووین سے فراسا بھی تعلق ہے ، محسوس کیا ۔ حضرت والد کا وجرو بنہ موت اب کے سلمان نے جس کو وین سے فراسا بھی تعلق ہے ، محسوس کیا ۔ حضرت والد کا وجرو بنہ موت اب کے سلے آفات ومصائب میں ایک بہار کی جنی شک کے مشاخص ابل بھیرت ، ان کی برکان کا مشاہرہ کرتے تھے ، اس لحاظ ہے بہاری بوری تو میں کے انتے میں مال کا طاحت بر اس لحاظ ہے بہاری بوری تو مے سلے بڑا سامئے ہے ۔

من من والدی ندندگی تو وینی خدمت اور بر لمحرع با دن خدا وندی بس گزرتی هی اس سنته الندرت العرمت منافعیس برنشم کی عزمت ، آمام الدورجات عالیه سے مرفرا ز کیا موگا.

الندتنائی آب کو،اورسب سلانوں کومبربی عطا فرائے، اوران ک برکات مبیشہ آب کے گھری رہیں ۔ آبین ۔ والسلام

> محب تند واؤو سول لامنزابیت آباد . سرجولان مختلام

# جناب سمودالرحان جهاني كورك صراساهي مشاورتي كونسل باكستان

آب فیصفرت کا ندهاوی مے انتھال مرطال برانتهائی رنج وغم کا الجهار کیاہے ، اور اسلامی مشاورتی کونسل پاکستان کا نقصانِ عظم قرار دیا ہے۔ دا)

اورسیاندگان کے ام تعربیت کا پیغام بھیجا ہے۔

اورسیاندگان کے نام تغربیت کا پیغام بھیجا ہے۔

د جمہور ہے ، ۲۹

اورسیاندگان کے نام تغربیت کا پیغام بھیجا ہے۔

د جمہور ہے ، ۲۹

مرکزی ووز براو تات واسلامی امور کا بیام ورج کیا جا چکاہے جو تقریباً برا فیاری تے ہما ،

### وزيراوقاف وحبل خاسرجات بخاب

۲۹ رجولائی مولئیا کی وفات سے ندصرت پاکستان بکر بویسے عالم اسلام کونا قابل فی نقصان بیر بویسے عالم اسلام کونا قابل فی نقصان بینیا ہے۔ مولئیا کا نعوصلوی ممثار عالم دیں تھے واسلام کی مزلبندی کے سے النگافی میں وجہدا در میش بہا فر بانیان نا قابل فراموش میں ۔ (امروز ۳۰ رجولائی)

دا، حبش صاحب کااصل خطا تگریزی می ہے۔

بركوجانية فباكت تمام في مارس حضرت مصاوي محصال رتعزي جلط

العِمال تواب مهوا- والعسكوم دايند (مهارنبور- يوبي بهار) حضرت كاندعلوى كرومال كى اطلاع صبح بالسّان ريْد يوسفنشر موقتے بى تمام العلم مرتبطيل كردى كى الأكين عهد يداران - مربين - اساتذه كوام - اساف وطلبارسب مفرات في تعزي اجلاس منعقد كيا حضرت كى عمى غدمات كو خماجي عقيدرت بيش كيا كيا - اورالعيال نواب كياكيا - مولانا محراور من كالمصلوكي المراق مولانا محراور من كالمصلوكي المرت المحصورات المحصورات

جاموا ترفیہ کو دنی ورسگاموں ہیں ایس منفردستیت ماصل ری ہے۔ اس ورسگاہ سے
ایسے البیے عالم دین فارغ التحصیل موکر نظے ہیں کوان کے عم کی رفتی سے زندگی گی ار کیسراموں
میں رفتی کے ایسے البیے چراغ منور موسے حفول نے ان آ انی سے ایک عالم کوفتا ترکیا۔
عقائد ہیں تبات ، انمیان میں نیکی اور اصول میں استقامت سے ڈکے رہے کا مغد بہاس وزی ورسگاہ کے عظیم مبلغ کہندشق استا دھرت مولانا مجموا درس کا ذریاوی کی فات ستودہ صفات
کا اعجاز رہا ہے ، گزشتہ روز آب اس جہان فانی سے رفعہ سے موسے تواہد ساتھ اسی یا دول کے
مرایہ کرجی ہے گئے جوان کے تداعوں ، ان کے شاگر دول اور ان کے بیروکاروں کو زندگی کے
سرایہ کرجی ہے گئے جوان کے تداعوں ، ان کے شاگر دول اور ان کے بیروکاروں کو زندگی کے
سرایہ کرجی ہے گئے جوان کے تداعوں ، ان کے شاگر دول اور ان کے بیروکاروں کو زندگی کے

سے ہے کہم مسب کوئی کسی وان اینے خالق تقیق کے فران کے مطابق اس جہان زنگ م توسے کوئے کوئا ہے کوئی آئے کوئی بچھے جا اسب کوہتے۔

حضرت مولانا محلادری کا ندهلوی حجمیں مرحم کھتے ہوئے کم کہ اب فات یں ایک امارہ منصے ایک دوائیت تھے ،ایک تاریخ نصے ،ایک دائنان تھے ایک نوائی خفل تھے ،ایک دائنان تھے ایک دوائن تھے ایک دوائن تھے ایک دوائن تھے ایک دوائن تھے ایک موائن تھے ،ایک موائن تھے ایک موائن تھے ایک موائن تھے ایک موائن تھے کہ ایک دورائن کی دورائن کا کارٹرین کی دورائن کی دور

موصوت دینیائے اسلام کے مقدرعالم اور ایک لبندیا برقد نتے ، آپ نیام اکستان سے قبل وارانعلی کھٹے نے النفیسروہ اور پاکستان میں جامعدا متر نیدلا ہورکے ما مال شنے الحدیث تھے۔ آپ کے بنراروں شاگرو عالم اسلام میں بھیلے مہوئے ہیں

## محصوطورت والايرانيا كانهاي

\_\_\_\_رازحکیمولوی انس احدصدیقی

مسر مسرونی دورت کا ندهاوی نماز نیجگانه کے علاوہ اد فات مسبح اور نفا ات مسبح کی فوش فہمی نہیں ہمرئی جمعنی ماریخ کا ندهاوی نماز نیجگانه کے علاوہ اد فات مسبح اور مردن فا ات مسبح اب اور نفا ات مسبح اب اور نفا اب مستح مطابق خلافت تبجد اور حرمین شریفین میں بھی اس حکومت کے زوال وفنا اور کن ب منت کے مطابق خلافت را شدہ کے طریقے پر نظام مکومت فائم ہونے کی د عائیں فرما نے شخے اور تھ نیا اس حکومت کے دوال میں حضرت کا ندھلوی کی دعاؤں کا مجبی فائس حصرت ہے۔

حفرت نے کونسل میں انبا فرض او اکیا کونسل کے تعیف ارکان حکومت کی فیم خواہی ہی میں سفارشات بیش کرنا چاہتے تھے کہ ذکاہ کار وہیں کی کومت وصول کرے اوراس فنڈ پریسی حکومت اطاری تا کم کردی جائے مضرت نے فرما یا بہلے حکومت طلافت وانٹرو کی منہاج پرقائم کریں ،اس کے بعد ذکوات کی وصولی کے سے بریت المال قائم ہو بھرید نیک کام کریں ۔اس قت موجودہ عمام پر بے شار کی سال میں میں جن میں اکثر شرویت سے اعتبارے ناجا تریں ۔اس سے موجودہ بروت حال میں ذکوات کی وصولی حکومت کے سے برگر مناسب بنیں جفرت کے اس سے موجودہ بروت حال میں ذکوات کی وصولی حکومت کے سے برگر مناسب بنیں جفرت سے اس استدال ال

سے دوسرے ارکان بھی میچ صورت مال بجدگئے۔حفرت کا ندھدی کوزیادہ وقت نہیں اس کا لین حفرت کا اسلامی مشادر تی کونسل کے منعلق عام آثر ما پوسا اسلامی مشادر تی کونسل کے منعلق عام آثر ما پوسا انتھا۔ اسلامی مشادر تی کونسل کی سفارشات کی حیثیت تجاویر اور سفارشات سے زیاج نرتھی۔ اس کا دائرہ عمل دائرہ افتریا دار در اس کی بیست قائم میں بنیادی اصلاح کی ضرورت تھی۔

کھٹو حکومت کا دوال اگر حیرملت اسلامیہ کے اتحاد واتفاق عظیم قربا بیوں ادر سلسل جذوبا کے بینج میں ہوا ہے بیکن اس میں حفرت کا ندھلوی کی دعا وُں کے علاوہ آب کی تقریر دی ادر تر دیا کہ جی خاص حصہ ہے ، مولینا محمد الک صاحب شنے الحدیث جامعہ الشر فیہ لا ہور جانشائی صاحب او محفوث کا تدھلوی کا طرز عمل وقعت کمیٹی کی کوئیت سے انکار، شراب بینے کی مزا بر بنفذ رمت دیراور تخریب کے دملے میں دی پر تقریر سے انکار، حفرت کا ندھلوی کے اتبا عادر بردی کا منظر ہے ۔

چین اش لااید منسیر خبرل ضیاء الحق صاحب نا دانشر مجده کی جس نے جند الی تا تا الله می الله می الله می الله می ال سنی بی مه ان سے اندازه کرسکتا ہے کہ برا دانزلسب مون کی آدازہ ایسے دل دو ماغ کے افکا میں جب کی بردش اسلامی ما حول اور اسلامی معاشرے میں بوئی ہے اور تربیت میں براگوں کی خاص ذرجیات دھنایات شامل ہیں۔ یہ

> برفیفان نظرتها کاکهکنب کی دامست بھی کو بخشی حس نے اسماعیل کواداب فرزندی

خبرل ضبادالی کے اعزادا قارب میں کی اصحاب مفرت کی الا ترت مولئیا اللہ ون کا تھالی کے مقابدت اور سبادالی کی دستوریا نا اسمبلی سے عقبدت اور سبت ایک ہے ہیں ہے میں بیدوی کرسکت ہوں کہ باکستان کی دستوریا نا اسمبلی میں کتاب دست کی تخم دنی حفرت نے الاسلام مولئیا شبیرا حمد عمانی نے فرائی اور اس کی آبیاری کی سبت جنرل منیا والی کور ست عطافرائی اور آب کی وارش لاحکومت جاءالحق و زھتی الباطل کے معمدات بن کی و خرل معادت ہے کا معمدات بن کی و خرل معادت ہے کا معمدات بن کی و خرائی مادت ہے

میں بیاں بہ تابت کوا جا ہتا ہوں کہ حفرت کا خصاری نے کھیٹو جینے خص کی فائن وفاجر کورت کوختم کرنے کا مشورہ بہت بیا وے دیا تھا مولئیا ای کتاب نظام اسلام میں فراتے ہی کوختم کرنے کا مشورہ بہت بیا وے دیا تھا مولئیا ای کتاب نظام اسلام میں فراتے ہی اور بیا ہی کہ مول کے مول کے مول کا مولئی اور فرا نبر واراور قانون شریعیت کا پانبد رہے اور اندروں ملک عدل دانسان کوت کا مرکھے ۔ دس مہمی

اگرامیر الطنت صرور ایت دین اور قطعیات اسلام کا انکار کرنے سکے ادر صریح کفر مرآ ترائے تو اس کا مقالم اعلیٰ ترین جہاد ہے ۔ دص دیم،

جومدر مملکت قانون مکومت کی بالادسی کوسلیم نرکرے ادر مطنت کے دستورا درقانون کو واجب اور ملکت کے دستورا درقانون کو واجب ایمن شریعے تو وہ قانو نالائق معزولی ہے ،اس طرح اسلامی مکومت کا فرا شروا اگر قانون شریت کو داجب الاثباع نرسجے تو وہ شرعالائق معزولی ہے ۔ دم ۴۹)

مجلس صبان المسلمین کاستاکی مولانا الدین کا ندهلوی مرحوم کی خواج تحدین لابود و گست دیل سور خراج تحدین الابود و گست دیل میانته اسلمین پاکستان کے زیراشام بعد نماز ظهر مورخر ہم اگست مسجد بلال بدائی لابور میں مولانا محدادیس معاصب کا ندهلوی کے ایصال الاب کے لئے ملئے نوزیت منعقد مہواجس میں مولانا مرحوم کے شاگروں اور شوسلمین نے شرکت کی مولانا مرحوم کے شاگروں اور شوسلمین نے شرکت کی مولانا مرحوم کے خطاکروں اور شوسلمین نے شرکت کی مولانا مرحوم کے خطاکروں اور شوسلمین نے شرکت کی مولانا مرحوم کے خصومی شاگرو کی ایسی احد صدیقی اور مولانا کے معنی ایسے واقعات کرنا ہے جن سے ان کے زباد میں خطال کے معنی ایسے واقعات کرنا ہے جن سے ان کے زباد تھوئی کا ا مدازہ مرق ا ہے۔ ۔ ۔ ۲۰ و

حضرت والدا مجداعی الشدمقامه کایت ندگره حب میں کہ کے اوال علی آثار اور

ارئے کے خاص وانعات کا ذکرہ معذرت کے ساتھ مبین کر رہا موں اس سے کوما دب

ندگرہ کا جر طبندمقام اہل علم کے نز دیک ہے یہ ندگرہ اس حیث اور درجر کا نہیں ہے اور

نہی اس ہیں حضرت کے علمی اور تحقیقی کا رامول پر روشنی ڈالی جاستی ہے ۔ آبے تفییر عاول القرآن

بی معارف ادر علم میان فرائے میں - ان کے محقر تعارف کے لئے ایک ضخیم کماب درکارہ اس طرح علم حدیث اور و دسرے عوم کی غلیم الشان عالما ندادر تحققانه خدمات کی تفصیل کیئے۔

وفاتر کی ضرورت ہے ، اللہ تعالی اگر تو نیتی عطا کی تو یہ اچیز اپنے خصوصی رفقار احباب اور

بزرگوں کے نعاول سے یہ کام بھی ضرورا نجام دے گا۔

اس تناب کی الیعن کے سلسلمی جن حفرات نے تعاون فرمایاان سب کا شکریہ اداکرنا نہایت منردری ہے، خاص طور سے برادر کرم مولئیا محد مالک شیخ الحدیث جاموا شرفیہ ادر مولئیا محد مالک شیخ الحدیث جاموا شرفیہ ادر مولئیا محد ملفیل جالندھری رسائن حال او کا ٹرہ ) اور محیم نیس احد صدیقی کا ول کی گہرائیوں سے شکر گزارموں ،اگر میر حفرات میرے ساتھ تعاون نه فرلم نے تومیر سے سے تیز کرہ آپ کے ساتھ تعاون نه فرلم نے تومیر سے سے تیز کرہ آپ کے ساتھ بیس کی مکن نه تھا۔

والدصاحب کے تل فرہ سے اسرعلہ کا ان کے پاس دیں کے زلمنے کی جوتخریں ادر علمی تقریب جبی موجود موں وہ مجھ مستفاروے دیں بی نقل کے بعد مسودات والبس کردوں گا۔ فقط

محدميال صنعتي



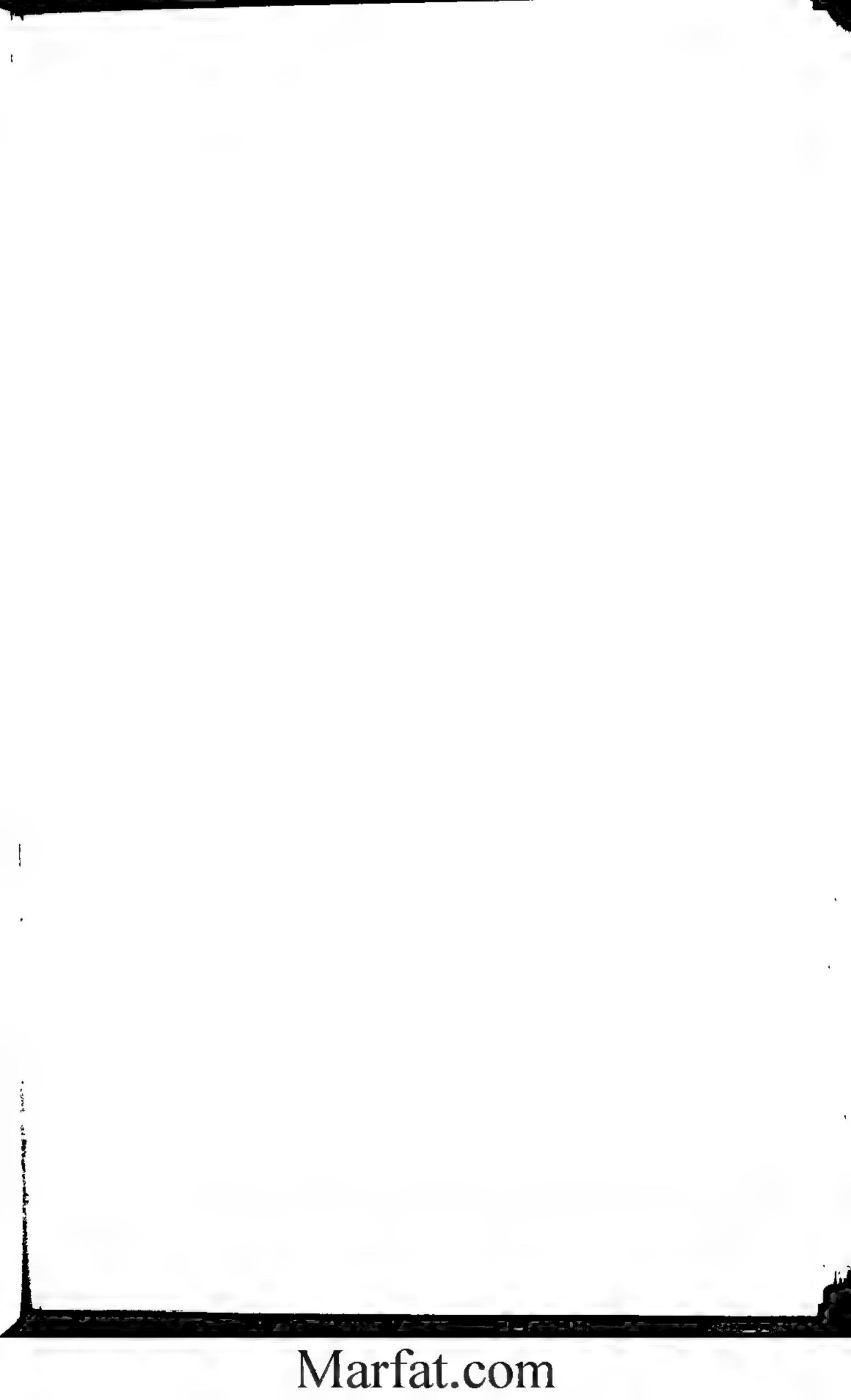

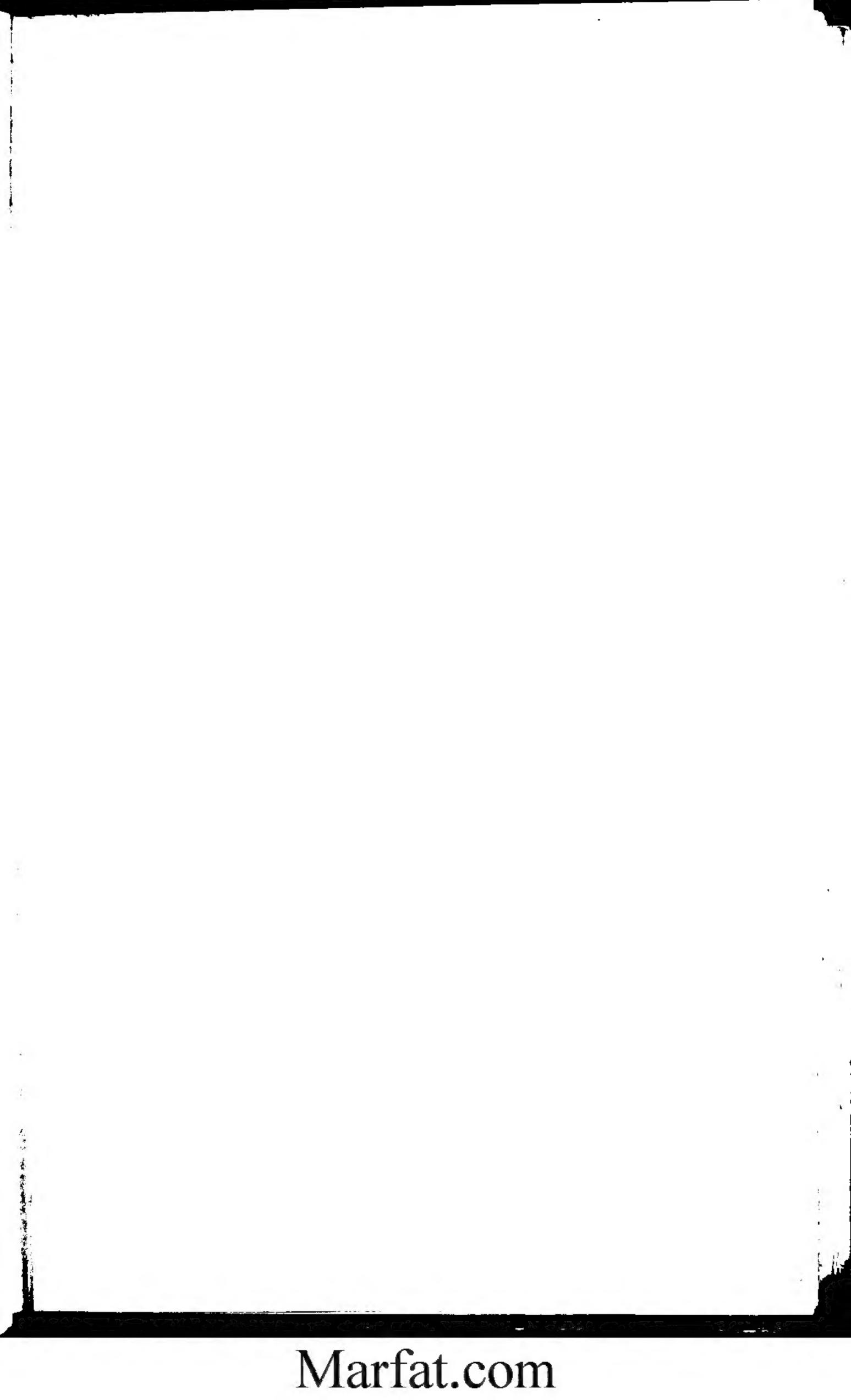



